ولصلوة والعلاك بعنبك با رمول الله شباب يا جواني

علامه مفتى عبد الطيم صديقى(رحمة الله عليه)

شباب یا جوانی

پنجا' زمین کی اگانیوالی قوت بودا نکال کرمضبوط ہنارہی ہے'رحمت کے پانی کے چھینے شیم بہار کے جھو نکے سرسبزی وشادا بی کا سامان پنجارہے ہیں'

یہاں تک کہ وہی چھوٹا ساپودا کھل کھول سے آ راستہ ہوکراینے دلر بایانۂ مستانہانداز میں جھوم حجموم کرایک عالم کواپن اداؤں کا متوالا بناتا' اوراپیے

پھولوں پپلوں کی عام دعوت دنیا کو پہچا تا ہے۔انسانی زندگی کا جبج بھیمقررہ قاعدہ کےمطابق اس سرزمین میں پہنچ کر جہاں اس کی آبیاری کے لئے

قدرت نے ہرتتم کا سامان بہم پہنچارکھا ہے۔ نومہینے کے بعدا کیسنرم ونازک مونی صورت لئے ہوئے جلوہ آرائے عالم ہوتا ہے' دودھ کی نہریں جو

قدرت نے اس کی خاطر جاری فر ما <sup>ن</sup>ئیں' اس کے لئے غذا پہنچانے کا کام سرانجام دے رہی ہیں' پھرطرح طرح کی غذا نئیں اس کی تربیت کا فرض بجالا

علم طب کےمطابق بدن کے جوڑ جوڑ کا حال دیکھنے والےمطالعہ کرتے ہیں کہ غذا ئیں معدہ میں پہنچتی ہیں معدہ کی گرمی ان کو دوبارہ ایکاتی اور شموشم

کے کھانوں کوایک جان بناتی ہے' قدرت کی چھلنی نے تیار کئے ہوئے دلیئے کوا حچھی طرح حیمانا' تلچھٹ یا فضلہ باہر پھینکا گیا'اصل غذائی مادہ جگر میں پہنچا

وہاںجگریمشینری نے دوہارہ ابنا کامشروع کا'اور حجگر کی ہاٹڈی میں اچھی طرح یک کرحیارتتم کےخلط تیار ہوئے زردزرد پتلایانی صفرا کہلاتا ہے'

سپیدلیس دار رطوبت بلغم کہی جاتی ہے اور بالکل بنچے جل جانے والا مادہ سودا کہا جاتا ہے لیکن اس پورے غذائی مادہ کا اصلی جو ہرسرخ رنگ لئے

ہوئے خون بن کر قلب میں پہنچا۔ پھیپیرٹ سے آنے جانے والی ہوا وُں نے اسے صاف وشفاف بنایا'رگوں کی نہروں اور ٹالیوں نے تمام بدن کے

جوڑ جوڑ بال بال تک اس جو ہرکو پہنچایا' بدن کے ہر ہر حصے نے اس سے غذا پائی اور کمز ور جان میں اسی خون کے ذریعہ طافت آئی بدن کی تربیت کے

لئے جس قدرخون کی حاجت تھی خرج میں آتار ہااورانسانی یودااس خون کے ذریعہ نشوونمایا تار ہا' جب بدن کا بناؤایک اوسط درجہ میں آیا جوخوب بدن

کی فربہی کی خدمت سے بچا' انسان کے بدن میں تھہرااب ذراغور کرو کہ بیخون' تمام غذاؤں کا بہترین جوہر اپنے اندرر کھتا اور تمام بدن کے جوڑ جوڑ

اور بال بال کی سیر کر لینے کے سبب ہر ہرعضو کی کیفیت کا اثر پیش کرتا ہے۔ بلا تمثیل دریا کا یانی جس جھے سے گزرتا ہے اس کے اثر ات اپنے ساتھ

لئے چاتا ہے اس طرح رگوں کی نالیوں اور نہروں میں بہتا ہوا خون جب اپنے تھہرنے کی جگہ پہنچا تو اپنے قطرے قطرے میں سارے بدن کے

کمالات کااثر رکھتاہے' اوراس اثر کی لطافت سےاعضائے رئیسہ ول ود ماغ خاص ذوق حاصل کرتے ہیں اورروح حیوانی اسی ارغوانی امرت سے

ں ندت ماب ہوتی ہے یہی امرت انسانی وجود میں وہ جوش و کیفیت پیدا کرتا ہے جس پر لاکھوں کروڑ وں نا یاک بوتکوں کے گندے نا یا کداد نشے قربان'

ای جو ہرمیں وہ قوت ہے جوتمام عالم کے جواہرات کےخمیروں اورتمام عالم کی بہترین معجونوں میںمل جل کربھی نصیب نہیں ہوسکتی'اسی جو ہر کی طاقت

ہے آئکھوں میں نور' قلب میں سرور'بدن میں ہمت' حوصلہ وجرات بلکہ یوں سیجھئے کہتمام وجود کی طاقت وقوت اسی جو ہر کی بدولت تم اپنے سینوں پراپنی

انسانی عادت وفطرت کا تقاضا ہے ہے کہ جس کسی شخص میں کوئی کمال پیدا ہوتا ہے فوڑ ااس کے اظہار ونمائش کے ولولے قلب میں خاص گد گدا ہٹ پیدا

کرتے ہیں شاعر جب کوئی شعرتصنیف کرتا ہے اس کا دل جا ہتا ہے کہ کوئی اہل فن اس کو نے حسین دجمیل جا ہتا ہے کہ میرے حسن و جمال کے قدر دا ں

آئیں اور مجھے دیکھیں' مقرر حیابتا ہے کہ میری تقریرین کرلوگ محظوظ ہوں'اور میں اپنے کمال دکھاؤں' سنار'لوہار'نجار' کا تبغرض ہراہل فن سمال

حاصل کرنے کے بعدا پنا کمال دکھانا جا ہتا ہے کسی شخص کے پاس دولت آتی ہے ثروت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اظہار ونمائش کا بھی

خیال پیدا ہوتا ہے کبھی وہ اس کے اظہار کے لئے عالی شان مکان بنا تا ہے فرنیچرسجا تا ہے عمدہ پوشاک پہنتا ہے اور دوست واحباب کو بلاتا ہے ٔ

بادشاہی ملتی ہےتو شان وشوکت کےاظہار کے لئے بڑے بڑے ربارمنعقد کرتا ہے رؤسا وامراءطلب کئے جاتے ہیں عجائب وغرائب سامان ہوتے

ہیں' غرض بیانسانی فطرتی جذبہ ہے کہ کمال کا اظہار کیا جائے یہی جذبہاس خاص دولت ومخصوص قوت کے پیدا ہونے اور کمال کی صورت اختیار کرنے

بے شک زبان 'بولنے کے لئے' کان سننے کے لئے' آ تکھیں و کھنے کے لئے بے چین ہوتے ہیں'اس لئے کہان اعضاء کا یہی کام ہے اس طرح اس

قوت کےاظہار کے لئے بھی ایک عجیب وغریب انتشار ہوتا ہے اور بیہ مادہ مخصوص اپنے استعمال میں لائے جانے کے لئے بعض اوقات انسان کومجبور

کے بعداس کے اظہار کی طرف مائل کرتا ہے اور خواہ مخواہ دل میں بیسودا ساتا ہے کہاس دولت کو صرف کرنے کی لذت اٹھائے۔

اور بے قرار کردیتا ہے بلکہ ایسااز خودرفتہ بنادیتا ہے کہ اگراس حالت کوجنون سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہوگا۔

پیتانوں میں جو تخی جوان ہوتے وقت محسوس کرتے ہو یہی اسی خون کے جو ہریا جوانی کے مادہ یا شاب کی علامت ہے۔

انسانی زندگی کے تین دور ہیںابتدائی زمانہ کو بچین انتہائی عمر کو بڑھایا اوران دوز مانوں کے درمیانی مدت کو جوانی یا شباب کہتے ہیں۔ہم جس وقت کی

ری ہیں۔

یاد ناظرین کےدل ووماغ میں تازہ کرنا جاہتے ہیں وہ اس شباب کے اُ غاز' یا جوانی کی ابتداءُ انسان زندگی کی بہار کا ساں ہۓ ورخت کا بیج' زمین میں

الشباب شعبة من الجنون:

ضائع كرنا بهى يخت ترين ظلم بى سمجها جائے گا۔

دیوالیہ بنائے گا'عمر بحررلائے گا' کھویاخزانہ کچرنہ پائے گااوراس وقت کا پچھتا تا ہر گز کام نہآئے گا۔ سمجھ داروں کا بیکام ہے کہا گرتجارت کوتر تی دینامقصود ہے تو کم از کم پچھ دنوں نفع کو بھی اصل میں شامل کریں اوراس طرح تنجارت کے سرماییکوتر تی

ای حالت سےعبارت اور''جوانی دیوانی'' سے یہی مراداورمطلب بیہ بالکل درست کہوہ جو ہر'جب اپنے کمالات دکھانے کی آ رز وئیں لئے ہوئے

میدان میں آنا چاہتا ہے تو جہاں اس کوموقع نہ دینااور قدرت کی دی ہوئی اس نعت کا غلط استعمال فضول ولغو ہی نہیں بلکہ تباہ کرنے والی صورتحال سے

دن رات کی عرق ریزی اور پوری محنت ومشقت کے ساتھ تجارت کے ذرایعہ جودولت ہاتھ آئی بیضرور ہے کہاس کا ضروری کا موں کے لئے بھی صرف

میں نہلا نا کجل اوراخلا تی خرابی ہےتعبیر کیا جاتا ہےلیکن بیہ ظاہر ہے کہاس کا بے جااستعال اور آیمدنی سے زیادہ صرف کرنا بھی یقیناً ایک نہایک دن

دیں۔ انسانی جواہرات کا بیانمول خزانہانسانی جسم کی بیش قیمت کا نوں اور زندگی کے سمندر کی گہرائیوں سے نکل کرجسم انسانی کی بعض محفوظ کوٹھر یوں میں پہنچا ہے اگر چندروز تک اس صندوق میں امانت رہے تو وہ دوبارہ خون میں جذب ہوکر خون کوتقویت دینے والاُ صحت کو درست اور بدن کو

مضبوط بنانے والا ہوگا' رعب داب حسن و جمال کو ہڑھانے والا اور مردوں میں مردانۂ عورتوں میں زنانۂ خصوصیات کو چارچا نمدلگانے والا ثابت ہوگا۔ د ماغ کی ذکاوت ترقی پائے گئ قوت حافظ میں تیزی آئے گئ آئکھوں میں سرخی کے ڈورئے اس مالداری پر دلالت کرنے والے اور ہمت کی بلند

پروازی حوصلہ کی سربلندی اس دولت میں زیادتی کی علامت ہوگی البتہ اس کے بعد جب بیسر مابیکا فی مقدار کو پہنچ جائے کہ مالداروں کی فہرست اور اعلیٰ تاجروں کی فردمیں نام شار ہونے لگےاس وقت میدان ممل کی طرف قدم اٹھائے ۔اوراس بیش گاڑھی کمائی کوبہترین طریق پرصرف میں لایئے وہ صدرت

صحیح طریق استعال کیاہے' آ گے چل کر ملاحظہ فرمائے' یہ فیصلہ ہم آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں کدانے آپ کو کتنا مالدار بنائے اور کم از کم کس حد تک پہنچاہے بشرطیکہ آپ کے متعلق ہمیں یہ یقین ہوجا تاہے کہ آپ اس معاملہ میں صحیح رائے قائم کرسکیں گے کیکن افسوس بیہے کہ آج ایسے مالداروں

سک چہچاہیے بسر سیدا پ کے میں میں میں ہوجا ناہے کہا ہا کہ ان معاملہ میں رائے قام سر میں سے بین اسوں میہ ہے کہا ج کی می بی نہیں بلکہ تقریبًا بالکل بی نہیں اس لئے مثال اور نمونہ پیش کریں تو سے؟ اور آپ بھی معیار اور نسوٹی بنا نمیں تو سے؟ بعض پرانے زمانہ کے

یسے ہروہ میں خور بات ہے ہیں ہیں ہیں ہوں کا رہے ہیں۔ اس میں میں ہوں کہ میں برس کی عمرتک اس کی حفاظت کرلؤاوراس پھیس آج ہمارے نوجوان ہنسیں گےاور نداق اڑا کیں گےاگر ہم ان سے بیدرخواست کریں کہ کم از کم ہیں برس کی عمرتک اس کی حفاظت کرلؤاوراس

انمول دولت کوابھی ضائع نہ کرو ذراصبر سے کام لو پھراس کے بہترین نتائج دیکھؤاس کے بعدیا خیر جانے دواس سے پہلے ہی سہی اس کا استعال کرتے ہوتو تنہیں تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہاس پررتم کھا ؤاورا سے برباد نہ کرؤ بے دردی سے لٹانے والے تو نہ بنو ور نہیا د

رکھو پچھتاؤ گۓ اور بری طرح پچھتاؤ گےتم نے ابھی شاید پورےطور ہے نہ سمجھا ہو کہاس فیمتی خزانہ میں کیا کیا جواہرات موجود ہیں' دیکھو دیکھؤ یہی کیا

کچھ بننے والا ہے بیا یک نیج ہے جس سے بہت سے پودے اگیں گئ بہت سے پھل کلیں گئے بہت سے پھول کھلیں گئ آج نیج کوضائع نہ کرنا اسی میں تہاری آئندہ زندگی کی بہار پوشیدہ ہے۔

ا **نسانی جوڑ ہے**: قدرت نے ہرنر کے لئے مادہ اور ہر مادہ کے لئے نز پیدا فر ماکر بہت سے جوڑے عالم میں بنائے اور ہرا یک کے بدن کی مشین پرمختلف پرزوں اور

عنفوان شباب باانسانی زندگی کی بہار کے وقت ایسا ہی ہے قرار ہے جیسے پیاسا پانی کے لئے یا بھوکا کھانے کے واسطےاس لئے کہ مرد کے شباب کی قدر دان عورت اور فقط عورت ہی بن سکتی ہےاورا سی طرح عورت کے جواہرات جوانی کی قدر دانی مرداور فقط مرد ہی کرسکتا ہےا یک دوسرے کے دل کا چین

اور دوسرے کی جاں کا آ رام' گانے والا بہروں کے سامنے گائے' کیا نتیجہ؟ عمدہ سینما کا تماشا اندھوں کو دکھایا جائے تو کیا فائدہ؟ اس طرح اس زندگی کے امرت اوراس انسانی چج کوکلزنکمی زمین پرڈالا جائے گا تو سخت حمافت اور بدترین جہالت ٗاس مادہ کی بیخصوصیت کہ مردوعورت کے ملاپ اورایک

ٹھیک وقت پرظاہری جسم کے ملنے کے ساتھ ٔ مرداورعورت کی بیدولت مشترک سرماہیدی صورت اختیار کرلے تو ایک پیاری مؤنی صورت نو ماہ بعد جوانی کے پھل کی شکل میں جلوہ دکھائے۔ بیوقدرت فطرت نے عورت کوعطا فرمائی ہے کہ وہ مرد کی اس امانت کوحفاظت کے ساتھ رکھتی اوراییے ہی خون جگر

دوسرے کے جذبات کے برا پیختہ ہونے پر رنگ بدلنا شروع کرتا ہےاور نیچے غدودوں میں پہنچ کرسپیدیا زردرنگ اختیار کرتا ہے۔اب اگر چیح موسم اور

ے اس کوتر تی ویتی اور آخر بڑھا چڑھا کرایک تیسرے انسان کے پیکر میں ڈھال کرسامنے لاتی ہے اس لئے مرد کی اس دولت کے خرچ کرنے کی جگہ

عورت اور مرد کے درمیان فانونی رشته کی ضرورت:

مہینہ تک اس کی حفاظت کی خدمت انجام دی بعنی اس نونہال کی ماں کہلانے والی خاتون چوہیں تھنٹے تکمسلسل ایک معصوم بے زبان کو دودھ پلانے'

غذا پہنچانے اور ہرتتم کی خبر گیری کے فرائض بجالانے کی خدمت انجام دینے والی خاتون جب اپناسارے کا سارا وقت اس کام میں صرف کرے۔جس

کی اشد شدید ضرورت تو خودا پی ضروریات زندگی اورمصارف خاتگی کے انتظام کے لئے کہاں سے وقت نکال سکے گی کہذ اضرورت ہے کہاس کے

خرچ کی ذ مہدارکسی دوسری ذات کےسپر د کی جائے کہ عورت بے فکر ہو کرصرف بچہ کی خدمت بجالائے 'ایک بےتعلق آ دمی ایسی ذ مہداری کیونکر لے

سکتا ہےاس ذمہ دار کا بوجھ بقیناً اس مخص کے سریر ہونا جا ہے جس کی امانت بیٹورت سنجال رہی ہے۔ پس اس سے پہلے کہ بیامانت عورت کی تحویل

میں آئے ضرورت ہے کہ کسی ایسے مرد کے ساتھ اس کاتعلق قائم ہوجائے جوامانت دینے کے بعداس کی خدمت کی ذمہ داری اس طرح نباہ سکے اس

رشتہ نکاح ایک با قاعدہ ایسا قانونی تعلق ہے کہ مردعورت کے کھلانے 'پیانے وغیرہ اور آئندہ پیدا ہونے والی اولا دےمصارف کا پورے طور

پرذ مہدار ہوعورت اس مرد کی اطاعت وفر ما نبر داری کے ساتھ شریک زندگی بن کراس کی امانت کی حفاظت اور ہرطرح خدمت کرنے کی مکلّف قطع نظر

ان فائدوں کے جوابیب مرد کوعورت کی محبت اورعورت کومرد کی رفافت کےسبب جذبات الفت سے لطف اندوز ہونے اور خاتگی زندگی میں آ رام کی

گھڑیاں گزارنے سے حاصل ہوتے ہیں'سب سے بوی ہات جو بید شتہ بائدھنے میں ہے وہ انسانی نسل کی بقاء وحفاظت کا مسئلہ ہے۔اس قتم کا قانونی

رشتہ نہ ہونے کی صورت میں مرد وعورت کے خلط ملط اور نا جائز تعلقات سے جو برے نتیج آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ بھی حمل گرانے اور بھی

پورے پورے زندہ سلامت بچوں کے نالیوں میں ڈالے جانے بھی جیتے جاگتے بچوں کوزندہ در گورکرنے یا گلا گھونٹ دینے کی شکل میں ظاہر ہوتے

رہتے ہیںاورانسانی ہمدردی کااد نئی حصہ بھی قلب میں رکھنے والامعمولی تامل ہے معلوم کرسکتا ہے کہاس سے زیادہ ظالمانہ کا م اور کیا ہوگا پہنچی معصوم

ونیا کی ہرقوم نےخواہ وہ مہذب کہی جائے یاغیرمہذب انسانی نسل کی بقاوتحفظ کے لئے اس رشتہ کو ہرز مانہ میں ضروری سمجھا' اوراپنے اپنے خیال کے

مطابق اس رسم کے اوا کرنے کے لئے نہ کوئی طریقہ مقرر کیا' ہندوستان میں ہندو پنڈ ت صاحب کو بلا کر کنگٹا با ندھ کرعورت مرد کے دامن میں گرہ دے

کراس تعلق کومضبوط کریں' یا برہما کے بدھمت پر چلنے والےعورت کے مرد کے ساتھ بھاگ جانے کوہی اس تعلق کی مضبوطی کا طریقہ جانیں۔ یور پین

عیسائی اقوام گرجامیں جا کراس رسم کوادا کریں' بہرصورت نتیجہا یک ہی ہے کہ عورت مرد کی زوجیت میں داخل ہوکراس کی امانت خاص کی امین بن جاتی

وہ مہذب دین جوانسانی زندگی کے ہرشعبہ کے تعلق کمل قانون پیش کرتا ہے اس باب میں بھی جامع قانون سامنے لاتا ہے کہ جس میں ایک ایک جزیہ

عورتوں میں ہے جوتم کو بھائے اس سے نکاح کرو

عورت اور فقط عورت کے پاس اورعورت کی ابھرتی ہوئی امنگوں اور ولولوں کی قدر دانی کرتے ہوئے جام محبت و بادہ گلفام الفت کے ساتھ اس کو

آپ نے ابھی مطالعہ فرمایا کہاس انسانی بیج کی حفاظت اور تربیت کی ذمہ داری کا زبر دست بو جھٹورت ہی کے کا ندھوں پر ہے۔ یہ مادہ عورت کے

سراب کرنامردی کا کام ہے۔

یاس پہنچ کر بڑھنااور پلناشروع ہوگا نومہینہ کی مدت اس کی تکمیل کے لئے درکارہے۔اس زمانہ میںعورت فطرتا اس امر کی هتاج ہوگی کہوئی صحف اس کی

کفالت کرےوہ اپنی ضروریات زندگی کی طرف سے گونہ مطمئن رہے زیادہ وزنی اور پوجھل کام میں مصروف ہوکراپنی قوت کونہ گھٹائے تا کہوہ ماد ہ اچھی

طرح ترقی کے درجے طے کرتا جائے اس تکمل کے بعدوہ بچہ پیدا ہو کر بھی دوسرے جانورں کے بچوں کی طرح فوراًا بنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں؟ بلکہ ایک مدت تک اس امر کامحتاج کہ خود اس کی خبر گیری' کھلانے' پلانے' سلانے' اٹھانے' بٹھانے کے لئے ذمہ دار ہستیاں موجو در ہیں' اس

تشم کی زبردست ذ مدداری کا بوجھا ٹھانااگر چہ بظاہر آ سان نظر آ تا ہے کیکن اگرغور سے دیکھا جائے تو اس تشم کی خبر گیری کسی دینوی لا کچ اور مالی نفع کے

خیال سےاگر کی بھی جائے تو خاطرخواہ نہ ہوگی ۔اس لئے ضرورت ہے بچہ کے لئے خلق اورمحبت کی جس کے دل میں بچہ کی محبت کا در داس انداز سے سایا ہوا ہو کہاس کی ذراسی تکلف بھی اسے بے چین کر دے اس کے آرام بغیراسے آرام نہ آئے۔اس محبت فطر تا صرف اس ذات کو ہوسکتی ہے جس نے نو

نکاح کی صورت اور حقوق مرد و عورت:

تعلق کا نام تعلق از دواج ہے اور اس قانونی رشتہ کی تھیل کو نکاح کہتے ہیں۔

بے زبان جانوں کواس طرح ہلاک وتباہ کیا جائے۔

موجود ہے۔قر آن عظیم کود کیھئے سب سے پہلے بتایا جاتا ہے۔

فانكحوا ماطاب لكم من النساء

النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى تکاح میری سنت ہے جس کسی نے میری سنت سے منہ پھیراوہ مجھ سے نہیں۔

*چرفر*ماتے ہیں ہیں ہیں گئے۔

ای مضمون کوایک جگه یون ادا فر ماتے ہیں۔

بھرتا کیدکی جاتی ہے حدیث میں آتاہے سرکاردوعالم اللہ فی فرماتے ہیں۔

تناكحوا وتنا سلوا فاني اباهي بكم الامم نکاح کرونسل کو بردهاؤ کیونکہ میں تمہاری کثرت کے سبب اورامتوں پر فخر کروں گا۔

گرایک مقام پرتویهان تک فرمادیتے ہیں۔

النكاح نصف الايمان

تکاح آ دھاایمان ہے۔

اذا تزوج العبد فاستكمل نصف ادين فليتق الله في النصف الباقي

اس قتم کے خیال آتے ہی اس کی روک تھام کا سامان مہیا کردے گی اس لئے فرمایا گیاا ورکتنایا کیزہ مکنتہ بتایا گیا۔

بنده جب اپنا جوڑ امنتخب کر لیتا ہے تو آ وھا دین کمل ہوجا تا ہے اب باقی آ وھے کے لئے اللہ سے ڈرے۔

نکاح کوآ دھاایماناورنصف دین بتا کریہ بتایا جار ہاہے کہ جب تک انسان اس قانو نی بندش میں اپنے آپ کومقید نہ کرے گا قوت شہوانیہ کے جوش یا

جنون جوانی اوراس آزادی کے زمانے میں دیوانہ بن کرخدا جانے کیا کچھ کر بیٹھے اس دولت بے بہا کوکس طرح بر باد کرڈالے جب بیوی پاس ہو گی تو

ايمارجل راى امراته فليقم الى اهله فان معهامثل الذي معها جب کسی آ دمی کوکوئی عورت بھائے بعنی کسی اجنبی عورت کود مکھ کرخاص خیال اس کے دل میں آئے تواسے حیا ہے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے کیونکہ

اس کے پاس وہی سامان موجود ہے جواس اجنبی عورت کے پاس ہے۔

ای کانکسعورتوں کے لئے سمجھ لیا جائے کہان کے دل میں جب بھی کوئی خیال پیدا ہوا فوراً اپنے مرد کے پاس جا ئیں کہاس کی تشفی قلب کا سا مان اس

کے پاس موجودا گراس خزانہ کوجومر دُعورت کے پاس ہے مرد نے اجنبی غیر کی زمین میں ڈالا ٔ یاعورت نے اجنبی اورغیرمرد کے چشمہ سے سیرانی حاصل

کی توادھروہ دانہ دوسرے کی ملک میں پہنچ کرتمہارے ہاتھوں سے گیا دوسراا سے سنجالے یانہ سنجالے تم سے گیا گز راہوا۔ادھرا گرعورت نے یہی غلطی کی تو آئندہ یاسخت پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہے یا اس زبردست دولت کو بر باد کرڈ الےاور قل کا گناہ اپنے سرلئے بہرصورت دونو ل

شکلوں میں نقصان ہی نقصان نظر برآ ں دنیاوآ خرت دونوں حیثیت سے بھلائی وخیریت ای میں ہے کہ بچھا پی مملو کہ زمین میں بویا جائے اور زمین کی آ بیاری اپنے اپنے ذاتی کنویں سے کی جائے آج تمہاری پنچائتوں اور جماعتوں نے ممکن ہے کہ اِس مبارک رسم کو پورا کرنے کے لئے سخت پابندیاں

نگا دی ہوں یا تمہار برادری کے رسم ورواج نے تہیں مشکلوں میں پھنسا دیا ہوا' مثلاً سیلون کے سیلونی غیرمسلم ومسلم دونوں کی نوجوان لڑ کیاں صبر کئے

ہوئے اپنے ان ظالم بزرگوں کو ہددعا دیتی ہوں جنہوں نے بیقیدلگار تھی ہے کہ جب تک لڑکی اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں کا جہیز نہ لے جائے کوئی مرد اسے منہ نہ لگائے یا ہندوستان کے بعض گھرانوں میں بیہ پابندیاں ہوں کہ جب تک مہر کی کثیررقم اور جہیز کا بیش قیمت سامان برادری کے کھانے اور

نضول باہے کے خرج کے لئے روپیے نہ ہو جائے اس وفت تک نکاح کی رسم پوری نہ ہونے پائے۔اسلام کا مبارک نہ ہب اس زبر دست بات کی رعایت رکھتے ہوئے کہ بغیر قانونی رشتہ ہوئے مردوعورت دونوں کے لئے ہلاکت ٔ نہایت آ سان قانون بتا تا'اورمردعورت دونوں کوکامل آ زادی دیتے

ہوئے بیبتا تاہے کہ۔

پیش کرد ہا۔ م

داروبدار ٔ ایسانه هوتو اولا د کا پلنا برد هنا اور دنیا کاتر قی کرنا دشوار ـ

مرد و عورت کاملاپ

مقاربت کا فطری اور شرعی طریقه

مقدمہ کے دوسرے شعبوں پر کممل ہدایت نامہ پیش کیا وہاں عورت مرد کے ملنے کا طریق بھی ہتلا دیا۔

# وقبول وشرط سماع كل واحد منهما لفظ الاخر وحضور حرين اوحروحرتين مكلفين مسلمين

## سامعين معهما لفظهما

النكاح عقد موضوع لملك المتعته اي حل استمتاع الرجل من المراته وهوينعقد بايجاب

تدر در کار که دومر دیاایک مرد دوعورتیں اس پر گواه ہوجا کیں مگروہ گواہ آ زاد ہوں مسلمان ہوں اور دونوں فریق کے ایجاب وقبول کے دوبول س کیس۔

مرد وعورت نکاح کے لئے راضی تو حاجت رجٹریشن نہ ضرورت قاضی عورت مرد سے بواسطہ وکیل کہمیں نے اپنے نفس کوتمہاری زوجیت میں دیا

''مرد کئے'' میں نے قبول کیا دو گواہ ان کلمات کوس لیں' یہ لیجئے نکاح ہو گیا۔ابخوب ایک دوسرے سےلطف صحبت اٹھا ئیں۔نہ کوئی قانون اسے

ناجائز بتائے نہ دنیائے تدن میں اس ہے کوئی فرق آئے ان ہی دوبول کے سبب مرد نے تمام ذمہ داریوں کوقبول کرلیا اورعورت اب اس مرد کے ساتھ

ابیاتعلق پیدا کر چکی کہ دوسرے کسی مردکواس ہے اس قتم کا فائدہ حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں رہاجس کے لئے اس نے اپنے آپ کواس مرد کے سامنے

اس مرد کے ذمہ ہے کہاس کو یکا یکا یا کھانا کھلائے سلاسلایا کپڑا پہنائے بچہ پیدا ہوتو اس کےمصارف کا باراٹھائے عورت کا کام ہے کہ مرد کی اطاعت و

فر ما نبر داری کرے اورا پنی محبت بھری دل بھانے والی ہاتوں سے مرد کوابیار جھائے کہ وہ دوسری طرف مائل ہی نہ ہونے پائے اسی پر عالم کے تعرن کا

تقتیم کارا قتصادیات وتدن ومعاشیات کا پہلا اصول اگراس اصول کونظرا نداز کر دیا جائے تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہوجائے ۔ تعجب کا مقام ہے کہ

پیشہ وحرفہ تجارت وزراعت غرض دینوی زندگی کے ہرشعبے میں توتقسیم کار کی رعایت 'لیکن وہ زندگی جس کےساتھ انسان کودن رات کے چوہیں تھنٹے

گہراتعلق اس اصول ہے الگ کر دیا جائے مردعورت کی مساوات و برابری ٔ کے سچے الفاظ کو بیہ فلط جامہ پہنایا جائے کہ ایک دوسرے کے فرائض و

اختیارات میں فرق ندرکھا جائے سخت ہے مجھی اورغلطی ہی کہی جائے گئ بے شک مرد وعورت میں مساوات ہے اس طرح کہ نہ مرد عورت پر زیادتی

کرنے پائے' نہ عورت مرد کے حقوق میں خلل لائے نہاں طرح کہ مردعورت ہے اورعورت مرد بن جائے' عورتیں بقا وتحفظ نسل انسانی کی اس اہم

خدمت کو چھوڑ کر پارلیمنٹ ومیونسل بورڈ لوکل گورنمنٹ کے انٹیج پرآ نمیں اور مروز نا نہاس زیب تن فر ماکر گھر میں بیٹھ کربچوں کی پرورش اورامور خانہ

واری کی نگہداشت فرمائیں اگر جنگ کے وقت میں کس طرح جائز رکھا جائے کہ دفتر کے کلرک مدارس کے مدرس کالج کے پروفیسز مالیات کے افسر تو

میدان جنگ میں توپ وتفتگ چلانے کی خدمت پر بھیج دیئے جائیں اور دن رات کے مشاق نبر د آ زیافوجی سیاہی قلم دوات سنعبال کر د فاتر و مدارس میں

بٹھا دیئے جا ئیں تو یہ بھی جائز ہوسکتا ہے کہ مرد وعورت کے فرائض بدل جائیں ورنےممکن ہے کہ عورتیں بال کاٹ کر مردوں کی سی صورت بنائیں 'مرد

داڑھی مو چھوں کوصاف کرکے ما تگ پٹی میں مصروف ہو کرعورتوں کی شاہت پیدا کریں عورتیں اعلیٰ قابلیت تقریر وتحریر پیدا کر کے میدان عمل میں آئیں

اورمر دخانہ داری کی خدمت بجالا ئیں'لیکن بہ کیونکرممکن ہے کہ مر دوعورت اپنے ان اعضا وجوارح کی شکلوں اورصورتوں کو بدل دیں جن کےسبب ان

دونوں میں قدرت نے امتیاز پیدا کیااوراعضاء کی مناسبت سے ہرا یک کوہمت اورحوصلہ دیا'عورتوں کواپنے ان فرائض کی طرف سے بے توجہی مردوں

عورت اورمرد کےاعضاء کی ساخت ہی ہرایک کے فرائض کی صورت سامنے لاتی ہے' چنانجی قر آن کریم نے اپنے حکیمانہ انداز بیان میں جہاں اس

کی اس اخلاقی خرابی کی بڑی حد تک ذمہ دارہے جس کے سبب دنیا ہیں بالعموم اور پورپ میں علی الخصوص بخم انسانی کی بربادی ہوتی جاتی ہے۔

نکاح توایک قانونی معاہدہ ہے جوبہت آسانی کے ساتھ منعقد ہوجا تاہے ایک طرف سے ایجاب ہؤ دوسری طرف سے قبولُ دونوں ایک دوسرے کے

الفاظان لیں (خواہ بلاواسطہ یا ہالواسطہ)اورجس طرح ہردینوی معاملہ کے لئے گواہوں کی ضرورت ُاسی طرح اس معاہدہ کی پھیل کے لئے صرف اس

نساء كم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم وقد موا لا نفسكم (البقره آيت:233) تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اپنی کھیتی کوجس طرح جا ہواستعال میں لا وَاپنے واسطے آ گے کی تدبیر کرو

( مینی وہ طریقہ استعال کروجس میں آئندہ نسل بڑھے ) غیرفطرتی طریقہ اختیار نہ کروورنہ تخم حیات برباد ہوجائے گا پیج تربیت کے لئے مقام ہی نہ پائے گا اور کوئی حظ ولطف بھی ندآئے گا۔

خیریت وسلامتی کی صورت یہی اور فقط یہی ہے ٔ حدیث میں صاف صاف بتا دیا کہ۔ لا تاتوا النساء في ادبار هن

عیاش میش پرستی کے لئے نئے نئے طرز ایجاد کریں 'نت نئی ادائیں اس میل ملاپ کے لئے ٹکالیں گرعورت کی صحت 'مرد کی عافیت اور حخم حیات کی

عورتوں کے ساتھان کی چیھیے کی شرم گاہ کی طرف سے نہ ملو۔

ملعون من اتى امراته في دبرها

پھرتا كىدوتىدىدفرمائى كە\_

وہ خض جوا پنی عورت کے پیھیے کے مقام سے ملتا ہے ملعون ہے۔

اس لئے کہاس طرح بختم حیات برہاد ہوجائے گا'اور جانبین کی صحت میں بھی خلل آئے گا'جس طرح معمولی میل ملاپ میں سادگی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظهار جوذ وق وکیفیت پیدا کرتا ہے بناوٹی اورمصنوعی کیفیات میں وہ مزانہیں آتا ہے'اس طرح اس ملنے کی بھی سادگی کےطریق کوطموظ رکھنے

میں خاص حظ وسرورمگر بیسادگیٴ جانوروں کی ہی ہے تمیزی نہ ہواہی لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں اس طرف بھی اشارہ کہ اچھی طرح کھیلوکودوایک دوسرے کے ساتھ چھٹر حیماڑ کا ذوق پاؤ'جب جذبات انتہائی برائیختی کی حدکو پہنچیں' تب لطف صحبت اٹھاؤ۔

کاشت کے لئے ایک زمانہ مقرر کھٹم ریزی کے لئے وقت معلوم' اگر بے وقت پہنج زمین میں ڈالا جائے' ادھرمحنت برباد جائے' اس گھر کی پونچی بھی

اکارت جائے اس کئے فرمایا گیا۔ فاعتزلوا النساء في المحيض لا ولا تقربو هن حتى يطهرون ج فاذا تطهرون فاتوهن من حيث

امركم الله (البقره 222) ایام ماہانہ کے بعد عورتوں سے الگ رجو (ان سے جس طرح ملا کرتے ہیں ایسے نہ ملو) یہاں تک كه وه ياك موجائيس جب ياك موجائين توجيطرح خدانے ملنے كاتھكم ديا اس طرح ملو۔

عورتوں کے پاک ہونے کے بعد ملنے کا خاص وقت ہےاس وقت مقاربت وصحبت نتیجہ خیز ہوگی اطباء کی شخصیت بھی اس باب میں یہی ہے بعض نے تین دن بتائے' بعض نے پچھاور بڑھائے الغرض یا کی کا زمانہ تخم ریزی کا وقت ہےاور نا یا کی کے دنوں میں علیحد گی ضروری' مگریہاں پرایک بات یا در کھنے

کے قابل ہے کہ ریگندگی اور نا پا کی الیں نا پا کی نہیں جس میں چھوت جھات شروع کردی جائے اور ایک صاف ستھری پا کیز وعورت کواپیا نا پاک سمجھ لیا جائے کہ کوئی اس کے ہاتھ کی چیز نہ کھائے۔اس کواپنے ساتھ کھا تا بھی نہ کھلائے نہیں نہیں وہ اس آ زار میں مبتلا ہےتو نماز نہ پڑھے قر آ ن کو ہاتھ نہ

لگائے اور مرداس زمانہ میں قربت نہ کرے کھف صحبت نہا ٹھائے ہاتی ساتھ کھلائے بلائے بلکہ پاس کیٹے ایک چاور میں سلائے تو مضا کقہ نہیں صرف اس بات کا خیال رہے کہ ہے قابونہ ہوجائے اور جس بات سے منع کیا گیاہے اس میں نہ پھنس جائے۔

رجل سئل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال مايحل من امراتي وهي حائض فقال له رسول

الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تشد عليها ازارها شانك باعلاها کسی مخص نے نبی تعلقہ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اپنی ہیوی ہے چیض کی حالت میں مجھے کس طرح ملنا جائز' حضور تعلقہ نے فرمایا اس کے از ارکو

مضبوطی سے بندھار ہنے دواور بالائی حصہ سے لطف اٹھاؤ۔ یمی تھم اس وقت جبکہ زچگی کی کلفت اور نفاس کے سبب عورت میں قربت کی طافت واہلیت نہ ہوجیش ونفاس کی حالت میں قربت میں نہ صرف ریے کم تخم فاعتبروايا اولى الابصار

اب رہی وہ شکل کہ عورت کسی جائز رشتہ میں منسلک نہیں اگر یا کدامن ہے عفیفہ ہے باعصمت ہے اور آج ہی کوئی مرداس کی عزت وعصمت وعفت کو

ہوشیارآ دمی کولازم ہے

كام كاليبليسوج ليانجام

اگریہ جے اپنے مقام پر بھنچ کرجم گیا' پودااگا' پھل ٹکلاتو کیا ہے ورت اپنی اس بے بسی کی حالت میں اس کی تربیت کی فرمدداری لے سکتی ہے؟ اور کیا اس

نمونہ کے ساتھ ہوتے ہوئے پھرکسی شریف و باحمیت مرد سے جائز تعلق پیدا کرنے کے لئے مندرکھتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا بیاس کوضا کع کرے گی؟ اور

ایک خون ایک قتل کی مرتکب ہنے گی؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا اورایسا ہی ہوا کرتا ہے نالیوں میں پڑے جیتے جا گتے بچے کراہ کراہ کر پکاررہے ہیں کہ ہم ظالم مرد

آ ہ ....!وہ گوشت کا نکڑا جوابھی کچاپکا گرایا گیا اگر چہابھی بے زبان ہے اس کی ہائے کی آ واز بھی سنائی نہیں دیتی تکران قاتل نطالم مرد عورت پرلعنت

اپنی سیاه کاری سے ہر بادکرر ہاہے میاوہ خود جوانی کے جنون میں گرفتار ہوکراس زشت کاری کا شکار ہور ہی ہے تو۔

وعورت کے ظلم کا شکار ہورہے ہیں' ماں کی در دبھری آ ہیں سخت سے سخت کلیجہ کو بھی تڑیا دیتی ہے۔

كرر مائ جنهول في اس يرة فت دهائي .

انسانی بے کا رجائے گا'اس لئے کہ بیدوفت پختم ریزی کانہیں بلکہ جانبین کو نکلیف پہنچنے کا اندیشۂ جوخون ان اوقات میں نکل رہاہے اپنے اندرایک خاص

ز ہر پلا مادہ رکھتا ہے ہی گئے قدرت اس کو باہر نکال رہی ہے اگر اس زمانہ میں قربت کی جائے گی وہ زہر پلا مادہ مردمیں اپنااثر کرتے ہوئے اس کوگر می

اورخون کی خرابی کے دردناک نایا ک امراض میں مبتلا کردے گا ادھرعورت کواس ز مانہ میں کھال کے نازک ہوجانے کے سبب قربت کے تکلیف بھی ہو

گی اوراس وقت کی حرکتوں کے سبب اگرز ہریلاخون کچھ رک گیا تو اس کے کیڑے بدن میں پھیل کرسخت ترین امراض پیدا کردیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ

جب قانونی رشتہ کے ہوتے ہوئے بھی حالت حیض ونفاس میں مقاربت شرعی وطبی دونوں اصولوں سے ناجائز قراریائی۔اس لئے کہاس میں حتم انسانی

کی بربادی ہے تو ذراغور کرو کہ جہاں قانونی رشتہ ہی نہ ہو یا دوسرے کسی شخص کے ساتھ قانونی رشتہ میں بندھی ہوئی ہے یا ابھی آ زاد ہے کسی سے نکاح

ہوا'اوراس خخم انسانی کی حفاظت کی ذ مہداری نہیں لے سکتی تواس انمول امرت کا ایسی زمین پر ڈ النااور برباد کرنا کس قدرشد بیرظلم ہےا گرعورت کسی مرد

کے ساتھ قانونی رشتہ میں بندھی ہوئی ہے توالی حالت میں کسی اجنبی نے اس کے ساتھ قربت کی ُ دوسرے کی زمین میں اپنانج ڈالا اس کے ہاتھوں سے

جسمانی طب اوراخلاقی وروحانی طب دونوں اصولوں میں اس کی ممانعت کر دی گئی۔

١ ـ كلفت سختى' تكليف رنج

غیر فانونی صورت --- زنا

**مقننین سے دو دو ہاتیں**: قانون دعویٰ کرتا ہے' دنیا میں امن وامان قائم کرنے' ظلم کورو کے قتل و غارت کومٹانے کالیکن کیا کوئی مقنن ہمیں بتائے گا کہ اس بے زبان پر جنہوں نے ظلم کیا' ان ہے بھی کوئی مواخذہ کیا گیا؟اگرکوئی ڈاکوکسی آ دمی کو مار ڈالے تو خواہ اس مقتول کا کوئی عزیز وقریب قصاص کا طلب گار ہونہ ہو

زنًا كي حداور اس كا فلسفه: دنیا کی تمام مہذب ہی نہیں غیرمہذب قوموں میں انسان کاقتل کرنا اوراس کی جان لیںا ایک اشد شدید جرم قرار دیا جا تا ہے اور جس وقت ہے دنیا میں قانون کی بنیادر کھی گئی قاتل کی سزاقل ہی قرار پائی۔اس قتل میں بچۂ جوان' بوڑھا' عورت مردسب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے کہ قاتل حقیقتا سوسائٹی کےایک فرد کی جان لے کرعالم انسانیت بڑھلم کرر ہاہے گیں جب قتل میں بوڑھا بچےسب برابرتو دودن کا بچے بلکہ ابھی ابھی دنیا کے پردہ پرقدم ر کھنے والا بچہ بلکہ رحم ما در کے محفوظ کمرے میں آ رام کرنے والانونہال بلکہ صلب پدر کی خوشنما کیاریوں میں اچھلنے کودنے والا وہ مادہ جوکل کوانسانی شکل اختیار کرےا یک بہترین قابل د ماغ لے کر جی کی کری پر بیٹھنے والا ہوسکتا ہواس کوخاک میں ملانے والا اس کو برباد کرنے والا اس کوز ہردے کر ہلاک کرنے والا' اس کوز مین میں دنن کرنے والا یا بر بادی کے لئے جنگل اور نالیوں میں ڈالنے والا' کس اصول کےمطابق مجرم قتل نہ قرار دیا جائے؟ اور کیوں نہ وہی سزایائے جوایک مجرم قمل کو دی جاتی ہے؟ اگرایک آ دمی نے قمل کیا تو وہ ایک مجرم' اگر دونے اس کول کرانجام دیا تو وہ دونوں مجرم وملز وم' پس وہ عورت ومرد جواس انمول امرت کو پانی کےمول بہا کرضائع یا ہے نفسانی ذوق کے لئے تھوڑی دیر مزااڑانے کی خاطرایک انسانی جان کا اس طرح خون کررہے ہیں کیوں اس جرم سے بری سمجھے جائیں؟ اور کہاں کا انصاف اور کون ساعدل ہے کہان کوکوئی سزائبھی نہ دی جائے بلکہ بیجرم جرم ہی قرار

پولیس تحقیقات کرے گی قاتل کا پیۃ چلائے گی اور جج اپنی خونی سرخ پوشاک پہن کرعدالت کی کرس پر بیٹھ کر قاتل کو بھانسی کا تھم سنائے گا۔کیکن دن

دھاڑےان تھی خانوں پڑگلم کا پہاڑتو ڑا جارہاہےاورخرمن انسانیت پرڈا کہزنی کی جارہی ہےکوئی ہے؟ جوان مظلوموں کی داد سنے'اورکوئی ہے؟

جواس ظلم کےانسداد کے لئے کمر جمت با ندھے بیہ مانا کہ بچہ کا گرا نااگر ثابت ہوجائے تواپیا کرنے والی کوبعض عدالتوں سے سزا حجویز کی جاتی ہے کیکن

اس ہےاصل مرض کا علاج نہیں ہوسکتا تا وقائیک نفس فعل زنا کو جرم نہ قر اردیا جائے' وہ تھیم مطلق جس کوا پنی مخلوق کو آ رام و آ سائش اوراس کےامن وامان

کا پورادھیان اس ظلم کے انسداد کے لئے قانونی دفعہ وضع فرما تا ہے اوراس ظلم کوایک شدید جرم قرار دیتا ہے۔

(النور آيت 2)

الزانيته والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائته جلدته ولا تاخذكم بهما رافته في دين الله

ز نا کرنے والا مرداورز نا کرنے والیعورت ہرا یک کےسوسودرہ مارو چیڑے کا درہ وہ بھی سواور بختی سے مارے جا ئیں کہ خبر دارد کیھوان پر شفقت ورافت

نه کرنا میاللد کا حکم ہے (وہ نا پاک اس قابل نہیں کہ ان پر شفقت کی جائے)

ہے درہ کی سزا بھی اس وقت ہے جب کنوارے ہول' قانونی جائز جوڑا اب تک ملا ہی نہ ہواگر جوڑا ہوتے ہوئے پھر بھی الیی نازیبا حرکت کی ہے تو

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماطاعز بن مالك احق مابلغني عنك؟

ومابلغك عنى قال بلغني انكب قد وقعت على جاريةالي فلان فشهد اربع شهادات فارمربه

ہےاور تمام عالم کے مقلتین نے بھی اپنے قوانین میں اس کو واخل تو کیا مگر صرف قاتل نفس کے لئے نہ زنا کے لئے 'یعنی جان کے بدلے جان' قتل کے بدلے تقل قانون مقدس کی دفعه ملاحظه ہو۔

ہ ج دنیاا پی نفس پرستی کے لئے اندھی ہوجائے کیکن وہ خدائے قد وس جس کواپنے بنائے ہوئے کی قدرو قیمت خودمعلوم'اس غیر قانونی صورت سے انسانی جان تلف کرنے والے مرد وعورت دونوں پرفر درقر ار دا دجرم لگا تا' اور وہی سز اان کے ئے مقرر فر ما تا ہے جس کو قاتل نفس کے لئے مقرر فر مایا

زنا کے لئے اسلامی فانون:

چڑے کا درہ نہیں اس کی سز ایقر ہے نظیر ملاحظہ ہو۔

سیواجی نے اگرفتل وغارت کری کواختیار کیا تو وہ طالم کہاں گیا۔ پنڈھاریوں نے اگرفتل وغارت کری کو پیشہ بنایا تواس کےاستیصال کی تدامیرعمل میں

لائی گئیں مگروہ بدکارعورتوں کا جتھا جودن رات انسانیت کےخرمن پر بجلیاں گرار ہاہےاور بازاروں میں بیٹھ کر کھلے بندوں نونہالان نسل انسانیت کواپنی

عارت گریوں میں شریک کرتے ہوئے قوموں اورملکوں کی آئندہ نسل کو برباد کررہاہے' یونہی شتر بےمہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے اوران پر کوئی فرد جرم نہ چلنے پائے ریکون ساانصاف ہے؟ قانونِ فطرت عدل پرمنی ہےاس میں ظلم کی گنجائش نہیں۔ حضور میرے متعلق کیامعلوم ہوا؟ سرکارنے فرمایا مجھےاطلاع ملی ہے کہتم فلاں خاندان کی چھوکری کےساتھ ملے اس پر چارگوا ہیاں لی کٹئیں اور بالاخر ان کورجم کیا گیا ( یعنی چیج میں کھڑ اکر کے پھر مارے گئے یہاں تک کہانہیں پھروں میں دب کرمر گئے )

ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہماراوی ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک سے فرمایا کیا ہیر پی ہے جو مجھے تمہار ہے متعلق پیزبر پینچی ہے۔عرض کیا کہ

## الزنا وطي الرجل المراة في غير الملك وشبهه زنااس مجامعت کو کہتے ہیں جوالیک مردایک الی عورت کے ساتھ کرے جواس کی ملک اورشبہ ملک میں نہو۔

زنا پر حدیا دینوی سزا:

# للمحصن رجمعة في فضا حتى يموت ولغير المحصن جلدة مائة

نکاح شدہ (مرتکب زنا) ہوتواس کی سزایہ ہے کہ کھلے میدان میں پھروں سے مارڈ الا جائے اور غیر نکاح شدہ کے سودرے مارے جائیں۔

یجی زناہے جوآج تہذیب کی مدعی حکومت کے نز دیک جرم ہی نہیں بلکہ اس لوٹ مارتش وغارت کا نام رکھا جاتا ہے آزادی اگر آزادی کا یہی مفہوم سیجے ہےتو چوروں کوڈا کوؤں کوٹیروں کوکیا وجہ ہے کہ آ زادی نہیں دی جاتی ۔ بیا پنے حظفس کے تحت ابیبا کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے حظفس ہی کے لئے سب

کچھ کررہے ہیں قیدیوں کوقیدخانہ میں بھی چوری کے جرم کی خرابیاں سمجھانے کے لئے مبلغین بھیجے جا کمیں'کیکن بھی اس جرم کےانسداد کے لئے بھی کوئی

مبلغ بازاروں اور گلی کوچوں میں پہنچا' جب جرم ہی نہ مجھا جائے تو پھران امور کا کیا شکوہ رب العالمین اپنی مخلوق کی تربیت کے لئے جس رؤف و

رحیم مبلغ دین قویم رسول کریم علیه الصلو ة والتسلیم کومبعوث فرما تا ہےوہ دیکھوکس محبت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

يستطع فعليه بالصوم فانه له دجاء

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباء ة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم

اے (مردوعورت) جوانوں کے گروہتم میں ہے جس کسی میں جماع کی قوت ہؤاہے جا ہیے کہ نکاح کرے بینظر کوبھی محفوظ رکھے گا یعنی خیالات بھی خراب نہ ہونے پائیں گےاورشرم گاہ کی بھی حفاظت کرے گا جس میں نکاح کی طاقت نہ ہولیعنی عورت کے حقوق ادانہ کر سکے یاعورت کواس کی مرضی

جوانوں کے نام محبت کا پیغام:

زنا کسے کہتے میں؟

سزامخضرالفاظ میں یوں بتائی گئی۔

قانون کی کتابوں میں زنا کے معنی پیرہتائے گئے ہیں کہ

کا شوہرند ملے وغیرہ پس اسے چاہیے کہ روزہ رکھا کرے روزہ رکھنے سے نفس پر قابوا ورخواہش نفسانی کورو کنے کی عاوت ہوجائے گی۔ پ*ھرتح یص کے لئے* ارشادہوتا ہے۔

يا شباب قريش لا تزنوا الامن حفظ فرجه فله الجنة

اے قریش کے نوجوان مرداور عورتوں دیکھوز نانہ کرنا' خبر دار ہوجاؤجس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اسے جنت ملے گی۔

زنا سے بچے تو عبادت کا مزا پائے:

مامن مسلم ينظر الى محاسن امراءة اول مرة ثم يغض بصره الااحدث الله له عبادة يجد حلاوتها

کسی مسلمان کی نظر جب اتفاقی طورایک بارگی کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جاتی ہے اور پھرخدا کے خوف سے وہ

ا بنی آئکھیں اس کے حسن ہے بچالیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایسی عبادت کی کیفیت ظاہر فرما تا ہے جس کاوہ مزہ یا تا ہے

اس تحریص وترغیب کے بعد تہدید دو تنہیمہ وتخویف دیکھو۔

ر خیب کے لئے فرماتے ہیں

آج دنیانے زنا کو بہت معمولی چیز سمجھ لیااس کوابیا نظرا نداز کیا جانے لگا کو کو یا بیکوئی بری بات ہی نہیں حالانکہ حدیث بیچے میں ارشاد ہے کہ۔

شرک کے بعدسب سے بڑا گناہ زناہے

مانب بعدالشرك اعظم عندالله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له

لئے حلال نہیں ( یعنی جائز قانونی بیوی نہیں ) بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک فرمادیا کہ۔

زنا کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے:

یہاں تک کہای لئے صاف صاف فرمادیا کہ۔

اذا زني العبد خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالظلة

شرک کے بعداللہ کے نز دیک اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں کہ ایک شخص اپنے مادہ مخصوص کوسی ایسی عورت کے مفل مخصوص میں پہنچائے جواس کے

جب کوئی محض (مردیاعورت) زنا کرتا ہے توایمان اس کے سینے سے نکل کرسر کے اوپر سایہ کی طرح آسان اور زمین کے درمیان معلق تھہر جاتا ہے۔ حضرت عکرمہ نے عبداللہ بن عباس سے بوچھا کہ۔

كيف ينزع الايمان منه؟ قال هكذا وشبك اصابعه ثم اخرجها

ایمان نکل کیونکر جاتا ہے؟ تواین عباس نے اپنے ہاتھ کی اٹھیاں دوسرے ہاتھ کی اٹھیوں میں ڈالیں اور پھرانہیں تھینچ لیا اور فرمایا کہ دیکھواس طرح۔

لا يزنى الزاني حين يزني وهو مومن

مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زانی زنا کر ہی نہیں سکتا۔

خدا پرایمان ہےاس کوحاضرونا ظر جانتا ہے تواس سے نہشر مائے گا کہوہ ربعظیم تو دیکیجد ہاہےاس روسیا ہی کومول لے کراہے کیا منہ دکھاؤں گااس كرسول اكرم الفي في توبناديا كهـ

الزاني بحيلة جاره لا ينظر الله اليه يوم القيمته ولا يزكه ويقول له ادخل النار مع الداخلين ا ہے ہمسامیر کی حلال عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والے مخص کی طرف مالک عالم ذرا بھی نظرالتفات ندفر مائے گااور نداسے نایا کی سے یاک کرے گا بلکہ یوں فرمائے گا کہ جااور جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں جا۔

کیونکہ ایک حدیث میں ارشادہے۔

اشتد غضب الله على الزناة ان الزناة ياتون تشتعل وجوههم نارا

ز نا کرنے والےمرد وعورت پرخدا کاغضب بہت ہی سخت ہوتا ہے قیامت کے دن تو ان کا عجیب حال ہوگا زانی مرد وعورت قیامت کے دن اس طرح در بارخداوندی میں لائے جائیں گے کہان کے چہرےآ گ کی طرح دیکتے ہوں گے۔آج پردوں میں حیب حیب کر کالا منہ کرلیں کل قیامت كدن معلوم موجائ كااورسب ميس رسوائي موكى \_

ان السموات السبع والارضين السبع والجبال لتلعن الشيخ الزاني وان فروج الزناة ليوذي اهل

النارفتن ريها

سانوں آ سانوں باتوں زمینیں اور پہاڑ بڈھےزنا کار پرلعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن زنا کارمردوعورت کی شرم گا ہوں سے اس قدر بدیوآتی ہوگی كەجېنىم مىں جلنے والے جہنميوں كوبھى اس بد بوستے تكليف پہنچے گى۔ آج ذرائے بھنگے سے ڈرتے ہوسانپ کی صورت بلکہ نام سے بھی بھا گتے ہون لوکہ۔

## من قعد على فراش مغيبة قبض الله له ثعبا نايوم القيمة

جوکوئی مخض کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہم بستر ہواللہ تعالی قیامت کے دن اس پرایک بڑے زہر ملے سانپ کومسلط کردےگا۔ وہ خطیب ام سیدا کرم اللہ کیے دل لبھانے والے انداز میں وعظ فرماتے اورمسلمانوں کے گروہ کو پکارتے ہیں۔

زنا کرنے سے افلاس آتا مے:

## يامعشر المسلمين اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلث في الاخرة فاما التي في الدنيا فيذهب بها الوجه ويورث الفقر و ينقص مسكنت العمر و ماالتي في الاخرة فيورث

السخط وسوء الحساب والخلود في النار.

اےمسلمانوں کے گروہ زنا سے بچتے رہنااس کی چھ خاصیتیں ہیں تین دنیامیں ہی اپنااثر دکھاتی ہیں اور تین آخرت میں دنیامیں بیتین باتیں پیدا ہوتی

ہیں کہ(1) چہرہ کی رونق اور وجاہت جاتی رہتی ہے(2) آخر بھی نہ بھی فقیری اور آتی ہے مکڑے ککڑے کومختاجی ہوہی جاتی ہے(3) عمر تھٹتی ہےاور

آ خرت کی تین باتیں ہیں کہ(1) اللہ کاغضب ہوتا ہے(2) براحساب ہوتا ہے(3) اور جہنم میں پڑار ہتا ہے۔

مرد و عورت زنا کے گناہ میں دونوں ہراہر:

بیتمام احکام مرد وعورت سب کے لئے بکساں بے شک وہ مرد جواس دولت بے بہا کو ہرباد کرتا اور نامہ اعمال کو گناہ کی سیابی ہے کالا بنا تا ہے سزا کا

مستحق' عذاب کے قابل اس کے چہرہ پر پھٹکار برہے' فقیری ومصیبت میں مبتلا ہؤ د نیاوآ خرت دونوں میں روسیاہ ہؤاسی طرح وہ عورت جواپنی عفت و عصمت جیسی بیش قیمت چیز کو چندلمحہ کی نا پائیدارلذت کےسبب خاک میں ملا کرعمر مجرکے لئے کلنگ کا ٹیکدا پنے ماتھے پرلگائے یقینا سخت سزا کی سزاوار'

عذاب خداوندی میں گرفتار ٔ نه دنیامیں کوئی غیرت والا'عزت والامردالی بےغیرت و بے حیا کاخریدار ٔ نه آخرت میں اس کی طرف نظر کرم پرورد گارلیکن وہ بازاری فاحشہ عورتیں جنہوں نے حیاء وشرم کے نقاب کواٹھایا پہلے ہی بے غیرتی کے پشواز کو پہنا وہ یقییثا انسانی سوسائٹی کے لئے وہ نا پاک کیڑے ہیں

جو پلیگ اور ہیفنہ کے کیڑوں سے زائد دنیا کے لئے خطرناک ہیں۔

عالم کا کوئی طبیب ٔ زمانہ کا کوئی ڈاکٹر' اس حقیقت ہے اٹکارنہیں کرسکتا کہ مختلف انسانوں کے ملنے کے سبب عورت اپنے جو ہرعفت وعصمت ہی کونہیں

کھوتی ہلکہاس کےساتھ ساتھ صحت جیسی ہیش قیمت دولت کو بھی خیر باد کہتی ہے طاعون وہیضہ کا مرض اس قدر پھیلتا ہو یانہ پھیلتا ہولیکن وہ تا پاک متعدی

امراض جوانسانی زندگی کو ہمیشہ کے لئے تباہ و ہر باد کررہے ہیں یقینا ایسے ہی چشمہ امراض سے سیرانی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

محکمہ حفظان صحت سے دو دو ہاتیں:

بالسوال مختلف مواقع پر کھولے گئے تا کہ امراض کی دوائیں مفت تقسیم کی جائیں مرض کے آنے سے پہلے حفظ ما تقدم کے لئے چیک کا ٹیکہ لگانے کا

ا تظام بھی بہت باضابطہ کیا گیا' یہاں تک کہ جج کے فرض کوا دا کرنے بھی کوئی جانے نہ پائے' جب تک کہ ٹیکہ نہ لگا یا جائے' ذرا آ ب وہوا میں خرابی آئی

كەفوراْ DISINFECTIOM) كا كام جارى ہوا كوچەد بازار بيس بېنے والى ئاليوں بيس فنائل ۋالاگيالىكىن ان گندى ئاليوں كى صفائى كى بھى كوئى

تدبیر کی گئی جن کے کیڑے آتشک اورسوزاک برص اور جذام جیسے نا پاک امراض کودن بدن پھیلاتے ہی چلے جارہے ہیں'چیک اور طاعون کے اعداد و

شارہمیں بتا کیں گے کہ س قدر جانیں اس میں ہلاک ہوئیں اور کتنے بیار کیکن کوئی دفتر اس کا بھی ہےجس میں ان نا پاک امراض کی فہرست ہو؟ اگر نہیں تو اطباء سے پوچھوڈ اکٹروں سے دریافت کرووہ بتا نمیں گے کہ بیمہلک امراض ان گلیوں اور کو چوں سے چل کر بڑے بڑے شرفاء کےمحلوں اور

قلعوں میں پہنچ چکے ہیں بدکار' حرام کارمر دان گندی بیار یوں کو بازاری عورتوں سے دام دے کرخریدتے ہیں' ان نا پاک مردوں کے کرتوت کے سبب گھر میں بیٹھنے والیاں بھی ان امراض کا شکار ہور ہی ہیں' وہ بے چاریاں اپنی حیاء وشرم کےسبب اس راز کو چھپاتی ہیں اور بلا وجہ و بلاقصور معصوموں کی جانیں ہلاک ہوجاتی ہیں کیا کوئی دردمندہے جوان بے سمعصوم خاتو نوں ہی کےحال پررحم فرمائے اوران بے زبان مظلوموں ہی کی خاطر سےان کی

نایا کی کے انسداد کی تدبیر ممل میں لائے؟

زنا کا لائسنس اور ڈاکٹری معائنہ:

بعض ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے بازاری پیشہ ورعورتوں پریی قید نگائی گئی ہے کہ وہ اول حرام کاری کے لئے حکومت سےاجازت

کرائیں'اگر کسی متعدی بیاری میں مبتلا پائی جائیں تواس بیاری سے صحت پانے تک لائسنس ضبط رہے۔ نیزعیاش طبع حرام کاروں کے لئے میہ مدایت ہے کہ کسی پیشہ ورعورت کے پاس جانے سے پہلے اس کالائسنس اور صحت کی رپورٹ دیکھ لیں۔

حاصل کریں اور زنا کا لائسنس (اجازت نامہ) لیں اوراس کی فیس حکومت کے خزانہ میں داخل کریں' پھر ہر ہفتہ یا پندرھویں دن اپنا ڈاکٹری معائنہ

اس قانون پراخلاقی حیثیت ہے تو تبصرہ کرتا ہی برکارہے جن کے نز دیک زنا جیسا نا پاک کام اخلاقی جرم ہی نہیں انہیں نائیکہ کی طرح کمائی میں حصہ

لڑانے اور قیکس لینے میں کیا شرم عاریہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہاس قتم کے ڈاکٹری معائنہ کانمونہ رات دن دنیا کے سامنے پیش اگرایک سنگدل

قصاب اپنے شکے سیدھے کرنے کے لئے کمزورنا تواں بیار جانور کوذ بح کرنے کی اجازت ڈاکٹر صاحب کی جیب گرم کرکے بہت آ سانی سے حاصل کر

سکتا ہے توان نرم ونازک دلر ہایا نہ مورتوں کو پاس حاصل کرنے میں دشواری ہوسکتی ہے؟ درآ نحالا تکدان کو بیخوف دامن گیرہے کہا گرصحت کا پاس نہ ملا تو گا مک دوسرا گھر د مکھ لیس گے اور مکان ہمیشہ کے لئے شعنڈی پڑ جائے گی۔

نوجوان مردوں سے خطاب:

پیار نے خیز نو جوانو' تنہیں اپنی ابھرتی ہوئی جوانی کا صدقہ' سنجلنا' بچتا' ہوشیار رہنا دیکھود کیھواس گلی میں قدم بھی نہر کھنا جہاں تنہاری جوانی کے چور بستے ہیں تمہاری عمر بھر کی کمائی بر باد ہوگی سخت نا پاک امراض کی حزید سزاساتھ ملے گئ خدا کے در بار میں روسیاہ اور دنیا کی آئکھوں میں بےقد رُعمر بھر کے لئے صحت سے مایوں' عافیت آ رام اور چین کی زندگی خواب و خیال ہو جائے گی عقل والے انسان کا کام ہے کہ دوسروں کو دیکھ کرعبرت حاصل

۔ مختلف تنم کے کھانے' کھٹے' میٹھے' تیز ترش سب ملا کرایک جگہ ر کھ دیں سڑیں گے بد بوپیدا ہوگ' کیڑے پیدا ہوں گے برہما کی چنھی تم نے نہ چکھی ہوگی

یہوہ مچھلی ہے جوسر کہاور کھٹائی میں مدتوں سڑائی جاتی ہے جب اس میں موٹے موٹے کیڑے پڑ جائیں تب وہ عمدہ خوبصورت پلیٹ میں نکال کرنہایت مکلف سر پوش ہے ڈھکی ہوئی سامنے آتی ہے چینی کی سنہری کا مدار طشتری اور سر پوش کود مکھے کر کہ کوئی عمدہ کھا تا ہوگا تمہارا ہی للجائے مند ہیں یانی

بحرآئے مگر جب کھولو گے تو اگر د ماغ صحیح ہے یقینا اس کی بدیو ناک میں جاتے ہی ایسا پرا گندہ بنائے گی کہسب کھایا پیا بھول جاؤ کے پھر کبر یلے کی طرح تحکیج کیڑے جب چلتے ہوئے نظر آئیں گے کھا نا تو ہڑی بات ہے تھن دیکھے کراستفراغ نہ ہوجائے تو ہم ذمددار ہاں جو برہمی اس کے کھانے کے

خوگر ہو چکے ہیں ان کے لئے البتہ بیفذاخوشگوار۔ پیارے عزیز و بازاری عورتیں بھی وہی برہما کی پنھی جیں بوڈ راورسرمہ برنہ بہلنا' بالوں کی بناوٹ اور پشواز کی سجاوٹ برنہ دیکھنا بیوہی سر بوش اور

طشتری ہےجس میں مختلف مزاج والےانسانوں کے ہاتھ پڑ چکے ہیں اور مختلف قتم کے مادوں نے ایک جگریل کراس کے مزاج کو بدل کراس قدرسڑا دیا

ناگ ہے جس کا کا ٹاسانس بھی نہیں لیتا۔ایک وقت کی ذرای لذت پرا چی عمر بھر کی دولت آ رام وراحت تندرتی وصحت اور عیش وعشرت کونہ کھو بیٹھنایے

ہےاورا پسے باریک باریک کیڑوں کوجود کیھنے میں نہیں آئے اس میں پیدا کر دیا ہے کہتم اس کے پاس گئے اورانہوں نے ڈیک مارا بہرحال بیا اپیا

بازاری و پیشہ درعورتیں ناراض ہوں گی کہم نے انہیں کیا کچھ کہا' وہ ہمیں گالیاں دیں گی کہ ہم نے ان کی روزی کو تباہ کرنے کا سامان کیا' کیکن انہیں بتا

ا ہے اللہ کی بندیوتم انسان ہوانسان کی طرح پیدا ہوئی ہو قدرت نے تم کو عقل دی اور سمجھ دی اور اس عقل وسمجھ کے سبب اور جا نداروں پر فضیلت دی۔

انسان کو جان و مال اوراولا دپیاری ضرور ہوتی ہے تکرزیا دہ مجھدارشریف اکطبع انسان وہ کہا جا تا ہے جس کوان نتیوں کےمقابلہ میں عزت پیاری ہو کتنے

بہاور ہیں جوجان پرکھیل جائیں' مال لٹائیں اولا د کی پرواہ نہ کریں' لیکن اپنی عزت پرحرف نہ آنے دیں کیاتم نے اس دنیا میں آنے ہے پہلے عزت

والے باپ کی پشت میں تربیت یائی ہےا گراییا ہے تو کیاتم بھی اس کی قائل ہواور عزت کی اپنی نظر میں کوئی قدرو قیمت مجھتی ہوا گراییا ہے تو کیاتم نے

تجھی سوچا' تبھی غور کیا کہ آج سوسائٹ میں تمہاری کیاعزت ہے سوسائٹ سے مرادا پنی قوم کامحدود دائر ہ نہ لینا' دنیا میں نظر دوڑا وَاوراپنے لئے جگہ تلاش

کرؤ آج مانا کہ بڑے بڑے راجہ بھی تم پر جان نثاری کے دعوے کرتے ہیں تم کوان کے برابر بیٹھنے کانہیں بلکہ لیٹنے کا بھی موقع ملتاہے تگر کیا تم سیے دل

ہے کہ سکتی ہو کہتم کو وہ عزت حاصل ہے جواک غریب مفلس پاک دامن بی بی کوحاصل ہوتی ہے نہیں اور ہر گرنہیں۔

کہ ہر با مدادش شو ہرے

طوائفوں کے نام محبت کا پیغام:

نەلائق بودىيش بادلىرے

دیاجائے کہ ہم نے ان سے جو کھ کہاان کے بھلے کے لئے کہا اب ہم انہیں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ۔

کوانگھیلیوں میں کس بری طرح بر باد ہوتی ہے مانا کہاس کی تربیت بھی کی'اگروہ تمہاری جنس یعنی لڑکی کی صورت میں نمودار ہوئی تو آخر کیاتم پسند کرتی ہو کہ وہ بھی اس طرح بےعزت ہے' اس طرح پیشے پر بیٹھےا گرلڑ کا ہوتر کیاتم گوارا کرتی ہو کہاسکوکو چہ بازار میں بھی حرام زادہ ہی کہہ کر پکارا جائے' تمہاری جانا گرتم کو پیاری ہےتو کیاتم نہیں جا ہتیں کہا مراض ہے بچواور بیار یوں کا شکار نہ ہو جومرد بازاروں میں آتے ہیں یا تمہیں بلاتے ہیں کل کسی اورکے پاس گئے ہوں گےاس طبقہ کا حال خوختہبیں ہم سے زیادہ معلوم کیاتم حامتی ہو کہوہ نا پاک اور گندے امراض کولائے اورتم تک پہنچائے۔ پچے سے ہے کہ جسے نہ عزت کا ڈر' نہ جان کی پرواۂ نہاولا دکا دھیان' صرف مال کا خیال ہواور چند کھے ہی عزت' آبر وٴ جان' اولا دسب پچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے تواس سے زیادہ بعزت اور کون ہوگا۔

ا اگرتم کواولا دیباری ہے تو کیاتم ہی انصاف سے بتاؤگی کہتمہاری وہ گاڑھی کمائی جو مدتوں کی محنت کے بعدتمہارے وجود میں آئی دن رات

سیج بولنا کیاتم الی ہی ہوگئی ہؤاچھا یہی اور فقط یہی ہے تو انصاف سے بتاؤ کہا لیٹے خص میں اور کتے میں کیا فرق ہے۔وہ بھی ایک کھڑے کے لئے دھتکارتاہے ککڑی کھا تاہے مگر پھر دوڑ دوڑ کروہیں آتاہے اس انسانی صورت پرغرور نہ کرنا الیںصورت پتھر کی مورت بھی ہوسکتی ہے ربڑ کی گڑیا کو بھی

نباس پہنا یا جاسکتا ہے'اصل صورت وہ ہے جواعمال کے اعتبار سے قرار مائے آج بے عقل آ دمی کو ہر شخص بیے کہتا ہے کہ گدھا ہے حالانکہ اس کی صورت آ دمیوں کی سے۔اس طرح اس بے حیائی و بےغیرتی کے فعل کواختیار کرنے والی صورتیں بظاہرآ دمیوں کی سی معلوم ہوں'کیکنا گرکسی آ تکھوں والے

سے پوچھوگی تو وہ بتا دےگا بلکہا گر کوئی روحانی دور بین رکھنے والے درولیش مل گیا تو وہ دکھا بھی دے گا کہ خنز پر جیسے بے حیااور بے غیرت جانور کی صورت ہے اللہ تنہارے حال پررحم کرے اور تنہیں ہدایت دے۔

الله کی بندیؤ جانوروں میں بھی ماوہ ہوتے ہی ہیں کیکن کیاتم کوئی مادہ ایسی بتاسکتے ہو کہ جس نے اپنا پیٹے بخرنے کے لئے اس برے کام کواپنا پیشہ بنایا

ہو؟ افسوس تمہاری پیچر کت توانسانوں کی جماعت کو جانوروں کے سامنے بھی ذلیل بنار ہی ہے جمیں افسوس تو زیادہ اس بات کا ہے کہ وہ مال جواس طرح حاصل کیا گیا ہواس سےتم نے کپڑے بنائے اس سےتم نے کھا نا کھایا اس کیتم میں قوت آئی اس قوت نےتم نے عبادت بھی کی اوربعض نیک کام بھی کئے' بے شک تمہیں ان نیک کاموں کا ثواب ملنا جاہیے گر کیا کیا جائے کہاس گندہ مال اور گندی طاقت نے تمہاری تمام نیکیوں کوبھی گندہ کردیا عمد ہ

شربت میں ایک قطرہ بھی نجاست کامل جائے تو تمام گلاس خراب ہوجائے یہاں تو تمام کا تمام بی شربت گندہ ہے۔ ان الله طيب لا يقبل الاطيب

جا گی گرب گرے سوگنوارا

# الله ياك بصرف ياك بى چيز قبول كرتاب

کتنی رنج کی بات ہے کہایک ذرا سے لطف کے لئےتم نے اپنی زندگی کی ایک بے بہا دولت کو یوں ہی لٹا دیا اس حسن ظاہری کو کب تک سنجال علتی ہو' جس کے بل بوتے برآج کیا کیا تھاس جمار کھے ہیں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہاہے۔

> جوبن دهن يا وُ ناون حارا نوبت بڈھے نگارا پسوکی کھال کی ہے پھیا جل بل ہوگئی سارا نریتری حیام کام نہیں آوے

نبی اللہ کی وہ لا ڈلی بٹی جن کے نام کو سنتے ہی تم بلا کیس لیا کرتی ہؤجن کے پیارے بیٹے کے ٹم میں تم چوڑیاں شنڈے کیا کرتی ہواورمحرم کے جالیس

دن ماتمی لباس پہن لیا کرتی ہواس قدر حیاوشرم والی کہاس عالم ہے پر دہ کرنے کے بعد کے لئے بھی بیہ خیال وغم کہ کوئی میرے بدن کے بناؤ کو نہ دیکھیے

' جناز ہ پرمعمولی جا در پڑی ہوگی تو بدن کا بناؤمعلوم ہوجائے گا پیارے ہاپ کے وصال کے بعد پہلے پہل خوشی کے آثار چہرہ پراس وقت نمودار ہوئے جبکہ ایک خادمہ نے جنازہ کے لئے گھوارے کانمونہ پیش کیا۔ان کی بیرحیا اورتمہاری بیرحالت سبط مرتضی شہید کر بلا علیہ وعلی ابیہالسلام نے جان دینا

افتیار کیا مگرزان وفاسق پزید کی بیعت واطاعت کو گوارانه کیا' آج تم نے ان کاسوگ منایا مگر یا در کھنا' پیہ ہرگز کام نہ آئے گا' جب تک ان کے طریقہ کو اختیارکرےاس نایاک پیشہ سے توبہ نہ کروگی۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جنت کی سیدانی سے فر ما ئیں کہا ہے فاطمہ مل سیجئے قیامت کے دن بیرنہ پوچیس گے کہ س کی بیٹی ہؤیہ پوچیس گے كەكىياغمل لےكرآ ئى ہو؟

کیا تمہیں بھی خیال ہیں آتا کہ تمہارا پیدا کرنے والارب یوں فرمار ہاہے۔

لا تقربوا الزنا انه كان فاحشته وساء سبيلا

دیکھوز ناکے قریب بھی نہ جانا' بیتو بردی ہی بے حیائی کی بات اور بہت ہی براراستہ ہے

کیاتم نے بھی نہیں سنا کہتمہارے پیغمبرروحی فعداہ فر ماتے ہیں

ان الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر الاالبغي بفرجها

من سن سنه فله وزرها وزرمن عمل بها

جس کسی نے کوئی براراستہ نکالا اس پراس کا بھی گناہ اور جواس راہ پر چلے اس کا بھی گناہ

بنیادتم نے ہی ڈالی پھر جب تک بھی تمہارے سدھانے کا بیسلسلہ چلےان میں سے ہرایک بداعمالی تمہاری ہی بداعمالیوں میں اضافہ کرنے والی ہوگی'

لمله اب بھی باز آ وُ توبہ کا دروازہ کھلا ہے موت کا قاصد سر پر کھڑا ہے۔اب بھی توبہ کرواورشریفانہ زندگی افتتیار کروجو ہوناتھا ہولیاوہ رب غفورا ب بھی

هل من مستغفر فاغفرله

ہے کوئی مغفرت ما تکنے والا جو بخشش جا ہے اور میں اسے بخشوں۔

تم نے ابھی پہلے باب میںمطالعہ کیا کہ قدرت نے عجیب وغریب طافت مرد وعورت کوعطا فرما کراس کے استعمال کے لئے ہرایک کی حالت کے

مطابق آلات بھی عطا فرمائے زبان چھتی ہے آئھ دیکھتی ہے ہاتھ حچھوتے ہیں کان سنتے ہیں کیکن اگران اعضا میں کو کی خرابی آ جائے مثلاً آٹکھ کا کام

ہےروشنی اورا جالے میں دیکھنا'تم سورج کوٹھیک دو پہر کے وقت نظر جما کر دیکھولیعنی بینائی کا غلط اور بے جااستعمال کرونتیجہ کیا ہوگا؟ بینائی جاتی رہے گ

ای طرح اگر کا نوں سے غیرموز وں طریقوں ہے کا م لیا گیا' مثلاً تو پوں کے چلنے یا جہاز کی سیٹی کی طرح سخت و درست کریہہ آ وازیں بکے گخت کا نوں

میں پنچیں توبسااوقات بیہوتا ہے کہ فوراً سننے کی طاقت جواب ویدےاور جاتی رہے ہم نے انجن اور ملوں میں کام کرنے والے مزووروں کو ویکھا ہے

کہوہ بہرے ہوجاتے ہیںاس لئے کہدن میں آٹھ دس تھنٹے متواتر مشین کے چلنے کی آ وازیں کان کے پردوں پراییابو جھڈالتی ہیں کہوہ برکار ہوجا نمیں'

ای پر قیاس کرلو کہ وہ خاص آلے جواس قدرت نے اس مخصوص قوت کے استعال کے لئے دیئے ہیں اگر غلط طریق پر بے جااستعال میں لائے جائیں

حسن وشاب کا یہ کو ہرلطیف اور جوانی کا بیانمول خزانۂ ناف کے نیچے ایک تھیلی میں محفوظ ہے اور اس کے باہرلانے کے لئے ایک آلہ اور رستہ معین '

مردوں میں وہ رستہ جس کے ذریعہ رہے ہاہر آتا ہے ایک اٹفنج کے جیسا بناؤ رکھتا ہے اوراسی میں ملے جلے پٹھے اورزگیں ۔انفنجی جسم کےاندرجلدی سے

بازآ بازآ هرآ نچيشتى بازآ

این در گه ما در کی نومیدی نیست

محركا فروكبروبت يريتي بإزآ

صدبارا كرتوبة فكستى بازآ

من زنى اوشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من راسه

جس نے زنا کیایا شراب بی اللہ تعالیٰ اس میں سے ایمان کواس طرح نکال لیتا ہے جیسے انسان سرمیں سے کرتا نکال ڈالٹا ہے

الله تعالیٰ اپنی مخلوق سے قریب ہوتا ہے اور کوئی مغفرت طلب کرے اسے بخشا ہے کیکن اسعورت کونہیں بخشا جواپی شرمگاہ کا نا جائز استعال کرتی ہی

ہم نے جو کچھ کہا' تمہارے بھلے کے لئے کہا' ہم نہیں چاہتے کہتم جنس انسانی سے ہوکر حیوانات بلکدان سے بھی بدتر زندگی گزار و ہم نہیں جاہتے کہتم اس اسلام کے نام پر بدنما داغ لگاؤ جواس نا پاک فعل میں سیننے والوں کو واجب القتل قرار دے۔ ہم نے نبی اللّی کا فرمان پڑھا ہے کہ۔

آج تمہاری اس خراب و بیہودہ روش سے کتنے نونہالان چمن انسانیت بر ہاد ہوتے ہیں یا در کھنا کہتم پرتمہاری تنہا بداعمالیوں کا بوجھ ہی نہیں بلکہ ان سب کی بداعمالیوں ہےتمہارا نامہاعمال سیاہ پرسیاہ ہوتا چلا جا تا ہےاور ہوتا رہے گا مچرا گرتمہاری اولا دیا پروردہ نے بھی ای پیشہ کواختیار کیا تواس کی تمام بدا عمالیوں جس طرح اس کے نامدا عمال کوسیاہ کریں گئمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامدا عمال میں اس طرح گئی جائیں گی'اس لئے کدان کی

محبت کے ساتھ حمہیں یکار کر کہتا ہے۔

خلاف فطرت صورتين:

گے توان کی بھی وہی حالت ہوگی۔

اور دونوں کے ان مخصوص آلوں میں ایس مناسبت رکھی کہ حقیقی لذت اور واقعی ذوق حاصل کرنے کے لئے انہیں دونوں جسموں کا ملنا ضروری اگر مصنوعی شکلیں اختیار کر گئیں اور بناوٹی چیزوں سے کام لیا گیا تو سراسر نقصان ہی نقصان وہ ہوس پرست جوفطرت کے مقرر کئے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دوسری راہ کواختیار کرتے ہیں دھو کہ کھاتے اور بعد ہیں پچھتاتے ہیں قدرت نے انسان کے بدن میں ہر حصہ میں ایک خاص کام کی قدرت رکھی ہے فضلہ ٹکا ل کر چھینکنے کے لئے جو جگہ مقرر کی گئی اس میں اندر سے باہر چھینکنے کی قوت رکھی گئی۔ باہر سے اندر لینے کی استعداد اس میں نہیں' عضلات اس درواز ہراس

محسوس کرنے کی ایک خاص طاقت قدرت کی طرف ہے رکھی گئی ہے اس طرح عورت کے جسم میں بھی اس کے لئے خاص مقام فطرت نے مقرر کیا'

نگہبانی کے لئے ہروقت تیار کہ کوئی چیز ہاہر سے اندر نہ جانے پائے اگر خلاف فطرت اندر داخل کی جائے گی حفاظت کرنے والے عضلات زور لگا ئیں گے کہ وہ داخل نہ ہونے پائے وہ نازک جسم جوزم اور مہین جھلی بار یک ہار یک رگوں میں سمٹنے اور بھی پھیل جانے والے سبک پھٹوں سے مرکب ہے اس جنگ میں سخت مقابلہ کرنے کے سبب دہتا ہے۔ بھینچا ہے اس کا سرکچلا جا تا ہے اس خلاف فطرت ملاپنہیں بلکہاڑ ائی کا متیجہ رہے کہ رگیس دب جا کیں

جنگ میں تخت مقابلہ کرنے کے سبب دہتا ہے۔ بھینچا ہے اس کا سرکچلا جا تا ہے اس خلاف فطرت ملاپنہیں بلکہ لڑائی کا نتیجہ بیہ ہے کہ رگیں دب جا کیں کمزور پڑ جا کیں پٹھے خراب ہوجا کیں اورمحسوں کرنے کی طاقت بڑھ جائے جڑ کمزور ہوکرجسم کا بناؤ گڑ جائے ممکن ہے کہ کی جانب کچی بھی آ جائے' احلیل پرزور پڑنے سے درم پیدا ہوسکتا ہے جس کا اثر مادہ مخصوص کی تھیلی تک پڑتی کرگدگدا ہٹ پیدا کرے گا اور بار بارکی اس گدگدا ہٹ سے ایک رقیق معمون شدہ عمد میں سے میں منافعہ میں تھی در میں شدہ نے میں میں تعمیر کا میں کا میں کا میں تاریخت کے ایک میں تا

۔ مادہ لکانا شروع ہوگااس مادہ کے بار بار نکلنےاور ہروقت عضلات میں نمی رہنے کے سبب تمام پٹھےڈھلے پڑجا کیں گےرگوں میں رطوبت اتر آئے گی نیلی نیلی موٹی موٹی رگیس حیکنے لگیس گی اور ہمیشہاس طاقت بختی اور تو انائی کوصبر کرنا پڑے گا جواول جسم میں موجودتھی بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی رطوبت نکلتے نکلتے منہ پرجم جاتی ہے اور اس گندگی کی نالی میں رکنے کے سبب اندرزخم پڑ کر پیشاب میں جلن کا سخت مرض لاحق ہوجا تا ہے۔ بار باریہ خلاف فیل مدح کہ در کرے نری کنتر میں مدکل جھل میں خواش میں اور کہ موقت کی بھورٹی کر فیشا کی سے کہ اتبہ اس خواش کہ دن اکرے نے سے خوان

فطرت حرکت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جھلی میں خراش پیدا ہو کر ہروقت کی جھوٹی خواہش پیدا کرے گی کثرت کیساتھ اس خواہش کو پورا کرنے سے خزانہ خالی ہوجائے گامادہ پورے طورے بننے بھی نہ پائے گا کہ نکلنے کا سلسلہ بندھ جائے گا آخر جریان کی مصیبت لاحق ہوگی آنکھوں میں گڑھے چہرہ پربے روفتی دل ود ماغ کی کمزوری غرض تمام اعضائے رئیسہ جواب دے بیٹھیں گے آخراس خلاف فطرت حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھرانسان عورت کو منہ

روں در ہوں کی طرورں سرت ہوئے۔ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ذراسو چناوہ وقت کیسی جیرت وندامت کا ہوگا جب ایک دوشیزہ پا کدامن وکھانے اور دنیا کی زندگی میں وہ خاص لطف صحبت اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ذراسو چناوہ وقت کیسی جیرت وندامت کا ہوگا جب ایک دوشیزہ پا کدامن اپنی تمام امیدوں کا مرکزتم کو بنائے ہوئے تمہارے پاس آئے گی اورتم اس حالت میں گرفتار ہوگے کہ شرم کے مارے سربھی نداٹھا سکو گے۔ادھراپنی

صحت وعافیت وتنکرتی کوعمر بھرکے لئے کھویا ادھر دوسری پاک دامن ہے گناہ کی حسرتوں کا خون کیا' نہ خود ہی زندگی کا لطف اٹھایا نہ دوسرے کو پانے کا موقع دیا کچل لانا تو کجانج ڈالنے کے قابل بھی نہ رہے۔

آج اس کل کی بات کے متعلق سوچواورا بھی بھی اس ابھرتی جوانی میں اندھے نہ بن جاؤ' دیکھود کیھوتمہاراضمیراس گندے ُ خلاف فطرت فعل پرتم کوخود ملامت کرےگا' اگرخدا پرایمان ہےاوراس کے احکام کی تمہارے دل ود ماغ میں پچھوقد رو قیمت'اس کے عذاب کا خوف اورعمّاب کا ڈر'تو سنؤ سنؤوہ خداوندقد وس فرما تا ہے۔

اتاتون الذكر ان من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون (اشعراء آيت 165 - 166)

کیاتم د نیا میں لڑکوں کو ملتے ہواورخدانے تمہارے لئے جو ہیو میاں بنائی ہیں آئہیں چھوڑتے ہوئیقیناً تم حدسے بڑھنے والے لوگوں میں سے ہو۔

حضرت لوط علیہالسلام کی قوم نے سب سے پہلے اس نا پاک عادت کوا ختیار کیا' حضرت لوط علیہالسلم نے انہیں بہت سمجھا یا محبت بھرےا نداز سے بتایا' پورا تاریخی واقعہ ہمارے تبہارے لئے درس عبرت کی شکل میں قر آن عظیم نے فر مایا۔

ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين انكم لتا تون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون (الاعراف 'آيات 80-81)

لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہتم الی بدفعلی کرتے ہوئے جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے کی ہی نہیں'تم تو عور توں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہویقیناً تم حدسے بڑھنے والوں لوگوں میں سے ہو۔

لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہتم الی بدفعلی کرتے ہوئے جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے کی ہی نہیں' تم توعورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو یقییناً تم حدسے بڑھنے والوں لوگوں میں سے ہو۔ حضرت لوط علیہالسلام نے اپنی قوم کے ان نالائق مردوں سے یہاں تک کہا کہا گرتم کواپٹی نفسانی خواہش ہی پوری کرنے ہے تو میری قوم کیاڑ کیاں حاضر ہیں ان سے نکاح کرلؤ مگرلڑ کوں پرتو نظر نیڈ الوکیکن ان نابکاروں نے نہایت دریدہ دینی سے ان کو یوں جواب دیا۔

> مالنا فی بناتک من حق و انک لتعلم مانوید آپ کی صاحبزادیوں کی ہمیں خواہش نہیں آپ کوتو خبر ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔

آ خرت وہ اپنی خباشت سے بازندآ ئے تو غضب الہی حرکت میں آیا اور وہ تمام لوگ جواس خبیث عاوت میں مبتلا ہوکر آئندہ نسلوں میں بھی اس ناپا کی

كوپهيلار بخاس طرح بلاك كے گئے كه فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها و امطرنا عليهم حجارة من سجيل

(الحجر آيات 73 - 74)

پس سورج نکلتے وقت انہیں چنگھاڑنے پکڑلیااوران کی بستی کواوپرینچے کرڈ الا اوران پرکھنگ کے پھر برسائے۔

اس درس عبرت کودیکھتے ہوئے بھی کیا آٹکھیں نہ کھلیں گی اورالیی نا پاک حرکت کی نیت رہے گی کیا بیتمنا ہے کہ معاذ اللہ خدا کا وہی عذاب پھرآ ہے؟ کیا بیہ خیال ہے کہ جب تک دیکھ نہ لؤنہ مانو گے؟ جولوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اوراس عذاب کواپنے سرپر لے چکے ہیں ان کی صورتیں دیکھ لؤ

ملعون من عمل قوم لوط (حديث رزين)

جس نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ساکام کیا وہ ملعون ہے (پھٹکار کا ماراہے)

ایک حدیث میں یہاں تک صاف صاف بتادیا گیا کہ ایساخلاف فطرت کام مسلمان کا کامنہیں۔

نہ چہرہ پررونق' ندرخساروں پرتازگی' منہ پر پھٹکار برتی ہےاس لئے کہ مخبرصا وق نے خبر دی ہے۔

من اتی شیئا من النساء او الرجال فی ادبار هن فقد کفر جس نے ورتوں یامردوں سے ان کے بیچے کے مقام میں جائز سیجھتے ہوئے مجامعت کی یقینا اس نے تفرکیا۔

• ک نے جورٹول یا مردوں سے ان نے چیچے کے مقام کی جا کر بھتے ہوتے کیا معت کی بھیٹا ا ک نے حرکیا۔

اس نا پاک کام سے یہاں تک بچایا گیا کہاس کےمقد مات کو بھی اس فعل میں شامل فر مایا گیا۔ انہیں بھی لعنت کا سبب ہتایا' خدا کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والئے چھپی ہاتنیں' آئندہ واقعات بتانے والئے مخبرصا دق فر ماتے ہیں ہوں ہے۔

سيكون في اخر الزمان اقوام يقال لهم اللوطيه على ثلاثة اصناف فصنف ينظرون ويتكلمون

وصنف ينظرون ويتكلمون وصنف يصافحون ويعانقون وصنف يعملون فالك العمل ملعنة الله

علیهم الا ان یتوبوا فمن تاب تاب الله علیه جم کلگ مدن گردیکلطیکات برگاک مدحلاک کدنتاگی سی گردن اتن کر تا

کہ آخرز مانہ میں تین قتم کےلوگ ہوں گے جن کولوطی کہا جائے گا ایک وہ جولژ کول کوفقظ گھوریں گےاور با تیں کریں گےایک وہ جوان سے مصافحہ اور معانقہ کریں گےایک وہ جو(ان لژکول) کے ساتھ فعل بدکریں گۓ ان سب پرخدا کی مارپیشکار ہؤ گمروہ جوتو بہ کرلیں جس نے تچی تو بہ کرلی اللہ نے

اس شخص پر ما لک عالم کی نظر کرم کیوں ہو جواس کی مرضی اس کی فطرت اس کے قاعدہ کے خلاف اپنی بیش بہا بیش قیمت دولت کو ہر با دکرے۔

جس شخص نے مردیاعورت سے اس کے پیچھے کے مقام پرمجامعت کی اللہ تعالیٰ اسکی طرف نظررحت نہ فرمائے گا۔

لا ينظر الله اني رجل او امراة في الدبر

کے نے کے ضائع کرنے والے قاتل کی سراہمی وہی قبل ہے چنانچہ تھے صدیث میں فرمایا گیا۔ ار جموا الاعلی و الاسفل ار جمو جمیعا یعن الذی عمل قوم لوط (الحدیث) قوم لوط کا سافعل کرنیوالے کوسنگ ارکرؤاوپروالے نیچوالے دونوں ہی کوسنگ ارکرو۔

غیرعورت اجنبی خاتون کے ساتھ غیر قانونی صورت ہے آ گے کی طرف ملنے میں ایک خفیف سااحتال بیہ ہوبھی سکتا ہے کہ اگر حمل کلمبر گیااوراس نے

اے گرایا تواگر بچہ پورابن گیا تھااور پھر پھینکا گیا تو کوڑے پر یا نافی میں پڑ کر کسی صورت سے شاید پیدا ہونے والا بچہ جا نبر ہوبھی جائے اگر چہاس ضا کع

کرنے والے نے تو ضاکع کرنے چینکئے اوراس لھرح اس کے قل کا سامان کرنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی کیکن اس خلاف فطرت صورت میں وہ احتمال

ضعیف بھی نہیں لڑکوں کے پاس یاعورت کی پچھلی طرف وہ آلہ ہی نہیں جہاں بیہ مادہ تھہرےاور بچہ بنے اس لئے بچہ بنے جے بہا جج ہی ضا کتع ہوگا'اس

حضرت علی کرم اللّدو جہدرضی اللّدعنہ نے تواس فعل خبیث کے فاعل کے معمولی آئی پربس نہ کی بقول بعض اس کوآ گ میں جلایا۔ حضرت صدیق اکبررضی اللّہ عنہ نے اس پر دیوارگرائی اس لئے کہاس نا پاک فعل میں توانسان جانوروں سے گیا گز را ہوا' نراور مادہ کی رعایت وہ بھی

رکھیں'ا پی جنس کو وہ بھی پیچانیں۔اس نے اگر عورت کی جگہ مرد کو دی'یاان پنڈت صاحب کی طرح جن کی خبرا بھی حال ہی میں کسی اخبار میں پڑھی'ا پٹی جنس کو بھی چھوڑا' گائے پرنظرڈ الی تو اسلام اپنے جامع احکام میں بہائم کواپٹی آلودگی سے ملوث کرنے والے کو بھی اس سزا کامستحق گردا نتا ہے حدیث میں آتا ہے۔ میں اتبی بھیام**ۃ فاقتلوہ و اقتلو ھامعہ** 

من اتبی بھیمة فاقتلو ہو اقتلو ہامعہ جو نے کے ساتھ فعل بدکرے اسے اوراس چو پا ہید دونوں گوئل کر دو۔ اس فاعل تو فاعل اس چو پا ہیکو بھی قبل کر دینے کا تھم دیا گیا' لوگوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ چو پایانے کیا لگاڑ اانہوں نے فرمایا اس کی وجداور

سبب تومیں نے رسول میں نے سنیس سنا مگر حضور نے ایسانی کیا بلکہ اسکا گوشت تک کھانا ناپیند فرمایا۔ اقتعلو الله المفاعل و الممفعول به فی عمل قوم لوط توم اوط علیہ السلام کے سے فعل بدوالے فاعل ومفعول دونوں کوئل کردو۔

مفعول بھی اس قمل میں شریک اس تا پاک کی سزا بھی یہی ہے کہا ہے قمل کر دیا جائے تا کہ خبیث عادت دنیا میں اور پھیلنے نہ پائے بیدہ تا پاک فعل ہے جوانسانی فطرت کے خلاف عقل کے خلاف ' ندا ہب اور دین کے خلاف خودتمہاری تندرسی اور عافیت کے خلاف بلکہ بچے پوچھواورانصاف سے دیکھوتو تمہار نے نفس کی لذت کے بھی خلاف ہے۔

> استمنا بالید اپنے ماتہوں خاص فوت کی بربادی:

ہے المبحدی مصلی موہ میں ہوہدی. تم نے ابھی اس سے پہلے باب میں دیکھا کہ مرد کا بین خاص آلہ جواس جو ہرلطیف کوعورت کے خزانہ تک پنچانے کے لئے بنایا گیا ہے ایک آفنج کا سابناؤ

م ہے ان ان سے پہنے باب میں دیکھا کہ بردہ بیھا کہ الدبوا ک بوہر تقیف و ورث سے ترانہ تک بابچاہے سے بنایا کیا ہے۔ اپنے اندر رکھتا ہے جس کے سبب وقت ضرورت میں بڑھ سکتا ہے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد گھٹ جاتا ہے اور اس کی تھوڑی سی تشریح اور دیکھ لوتا کہ

آئندہ جوبات ہمیں بتانی ہےاورجس مصیبت پڑہمیں آگاہ کرناہےوہ با آسانی سمجھ میں آجائے۔ پورے جسم کے تین حصےالگ الگ خیال میں لو(1) سر(2)ورمیانی جسم (3) جز جڑسے سرکی جڑتک تمام جسم آشفنج کی طرح خانہ دار بناہواہے جس

کے سبب وہ آسانی سے پھیل اور سمٹ سکتا ہے اس کے خانے پھوں 'موٹی رگوں اور باریک باریک رگوں سے بھرے ہوئے ہیں' بیرگیں اور پٹھے شاخ در شاخ ہوکر تمام جسم کے خانوں ہیں پھرتے ہیں جا بجاان میں تھوڑ ہے تھوڑ کے گوشت کے ریشہ بھی ہیں جس میں اوپر کی طرف دو خاص جھلیاں ہیں جو

اوپر پنچے واقع' اس جھلی میں پٹھوں کے باریک تاراس کٹڑ ت ہے ہیں کہان کا شار دشوار ٔ سیون کی طرف ایک باریک ہٹھہ ہے جوزندگی کی روح کو

رگڑنے سے کھال دکھ جاتی اورخون فورااس طرف دوڑا آتا ہے( جہاں جا ہو بدن میں کھجا کرد مکیرلو )اورا گرزیا دہ سہلا وُگئے کھجا وَگئے وہاں کچھورم بھی ہوجا تاہے۔

ابسنؤعورت کے جسم میں قدرت نے الی رطوبتیں پیدا فرمائی ہیں جن کے سبب اگر چہمرد کاجسم رگز ضرور رکھا تا ہے کیکن نہ کوئی خراش پیدا ہوتی ہے نہ دکھن خون کااس طرف دوڑ کرآ تا ہجان کو بڑھا تا ہے لیکن اندر کی رگوں اور پٹھوں پر کوئی ایسانا گوار بارنہیں پڑتا جس ہے اندر کسی تتم کی سوجن پیدا

ہواور تکلیف پہنچے۔اس کےمقابل دنیا کی تمام لیس دار رطوبتوں میں کوئی رطوبت تیل ہو پاصابن' دیسکین ہو یا تھی ہرگز وہ کیفیت نہیں پیدا کرسکتی جواس تشم کے ڈگڑ کی تکلیف سے بچائے اورعورت کے مخصوص جسم کے سواانسانی جسم کا کوئی حصہ بھی ایسانرمنہیں جواپنی خراش سے مرد کے جسم کو محفوظ رکھ سکے۔ ہاتھ اور ہاتھ میں بھی ہتھیلیوں اورانگلیوں کی کھال ویسے ہی سخت اور پھرونیا کے کا م کاج میں مصروف رہنے والے مردوں کی کھال اورزیا دہ سخت' ہاتھ اس

جسم نازک سے چھیڑ چھاڑ کر کےاس نازک جھلی کوسخت دکھ پہنچا تا ہے وہ باریک باریک رگیں اور پٹھے بھی اس بختی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے خواہ کیسی ہی رطوبتیں اور چکناہٹ کیوں نہاستعال میں لائی جا کمیں'رگیں اور پٹھےاس خراش سےاس قدرجلدا ٹر لیتے ہیں کہورم پیدا ہوتا ہےاورا یک بارا پنے

ہاتھوں اس بے بہادولت کو ہر باد کرنے کا نتیجہ بیہوتا ہے کہ حس بڑھ کر بار بار ہاتھاس کام کی طرف بڑھتا ہے وہی ایک تھجلی کی سی کیفیت بار بارطبیعت کو

ابھارتی ہےاور دونتین بارمعاذ اللہ ایسا کیا گیا تو وہی ورمستفل صورت اختیار کرتا ہے ٔ زم ونازک رگیں دب کررگڑ کھا کرست ہوجاتی اور پٹھےاس قدر ذی حس ہوجاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ معمولی رگڑ ہے بھی ہیجان ہوکروہ انمول مادہ یونہی یانی کی طرح بہہ جا تا ہے رگوں کی ستی پٹھوں کی خرابی جسم کی حالت

کو بگاڑتی ہے'اسٹنجی قشم کےاجسام کے دینے ہے سب سے پہلا جواثر ہوتا ہے وہ جڑ کا کمزوراورلاغر ہوجانا ہےاس کےعلاوہ درمیانی حصہ جسم میں بھی جہاں جہاں رگیں اور پٹھے زیادہ دب جائیں گےوہ ہموار نہ رہے گی اورجسم ٹیڑ ھا ہوجائے گا'رگیں جوان اسٹنجی خانوں میں ہیں ان کے دہنے سے خون

اورروح حیوانی کی آید کم ہوگی رگیں تھیل نہیں سکیں گی لہذاا تقنجی جسم بھی نہ تھیل سکے گا' سختی جاتی رہے گی' جسم ڈھیلااور بے حدلاغر ہوجائے گا۔اس کے بعدخواہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کی جائے جسم کی ترتی ہمیشہ کے لئے رک جاتی ہےاورا پنے ہاتھوں کےاس کرتوت کےسبب یہ جسم عورت کے قابل رہتا ہی

نہیں'اگر کوئی بے زبان عصمت دعفت کی دیوی ایسے خص کے سپر دکر دی گئی تو عمر بحرا پنی قسمت کوروئے گی اور بیہ بدنصیب هیقتا اس کومنہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا'اس لئے کہاول تو اس سے ل ہی نہیں سکتا اورا گر کس تر کیب سے ل بھی جائے تو مادہ سے اولا دپیدا کرنے کے اجزاءمر چکے ہیں اب اسے

اولا دہے ہمیشہ کے لئے مایوں ہوجانا جا ہیےاگراس عا دت خبیثہ کوا ور جاری رکھا گیا تو کھال کا رنگ سیاہ ہوجا تا اورحس اس قند ر بڑھ جاتی ہے کہ عمو لی کلپ دار کپڑے کی رگڑ ہے بھی انسانی جو ہر ہر با دہوجا تا ہے پھوں کی حس اس قد رخراب ہوجاتی ہے کہ د ماغ سے تعلق رکھنے کے سبب ادھر د ماغ میں

خیال آیا دھرمادہ ضائع ہوا' بیوہ تازک حالت ہے کہاس جسم خاص کی ان خرابیوں کےسبب تمام جسم انسانی کی مشین خراب ہوجاتی ہے'ابھی تم نے دیکھا کہان پھوں کاتعلق د ماغ کے تالع اس کی خرابی ہے تمام قو تیں خراب نظر کمزور ہوگی' کا نوں میں شائیں شائیں کی آ وازیں آئیں گی' مزاج پر چڑ چڑا

ین ہوگا' خیالات میں پریشانی بڑھتے بڑھتے د ماغ بالکل نکما بنادے گی اوراپنے ہاتھوں اس جو ہرکو بر بادکرنے کا جنون ہےتم نے پہلے باب میں مطالعہ

کیا کہ بیجو ہرلطیف خون سے ہنااورخون بھی وہ جوتمام بدن کی غذا پہنچانے کے بعد بچا'بساگراس مادہ کواس کثریت کےساتھ برباد کیا گیا کہخون کو بدن کوغذا پہنچانے کا بھی موقع نہ ملا' قلب میں گھہر ہی نہ سکا کہاس طرح کال دیا گیا تو قلب کمزور ہوگا' دل دھڑ کے گاذ راسا پیۃ کھڑااورا ختلاج شروع

ہوا۔دل پرتمام بدن کی مشین کا دارومدار دجسم کوخون نہ پہنچا' روز ہروز کمزوراورلاغر ہوتا چلا گیا بلکہا گریپرکٹر ت اس حدکو پینچی کہ خون بننے بھی نہ یا یا تھا کہ نگلنے کی نوبت آئی تو جگر کافعل خراب ہوا' گردوں کی گرمی دور ہوئی۔معدہ پراثر پڑاوہ خراب ہوا' بھوک کم ہوئی ضعف نے اتناد ہایا کہ چندقدم چلنا بھی

مشکل ہو گیا نہ دن کا چین رہا' نہ رات کا آ رام' رات کوسوئے آ رام کیلئے گر خیالات پریشان نے بھی کوئی تصویر پیش کی اور بھی ویسے ہی کہ دھیان تک نہیں کیا ہوا وہی کر دکھایا جواپنے ہاتھوں سے کیا جاتا رہا۔ صبح اٹھے تو بدن ست ہے جوڑ جوڑ میں درد ہے آئکھیں چپکی ہوئی ہیں اس لئے کہان کے

کیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہاہنے ہاتھوں اپناخون بہایا گیا یہ ہمارا کہنا جس طبیب سے حیا ہوُ دریافت کرلوجس ڈاکٹر سے حیا ہومشوہ لےلوُ وہ بھی یہی

عضلات بھی خاص جسم کےعضلات کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے چلے گئے سونا آ رام کے لئے نہ تھاجسم محسوں کررہاہے کہ اسے بخت تکلیف ہے بیسب

ہتائے گا جوہم نے کہا۔ایک مشہور ڈاکٹراپنی تالیف میں لکھتاہے کہ جسے ' زرد' 'و' د بلا''' کمزور' وحشیانہ شکل وصورت کا یاو'جس کی آئے تھوں میں گڑھے

پڑ گئے ہوں پتلیاں پھیل گئی ہوں شرمیلا ہو تنہائی کو پسند کرتا ہواس کی نسبت یقین کرلو کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپناخون بہایا ہے۔ ایک زبر دست تجربه کار طبیب اعلی درجه کے معالج اپنی تحقیق اس طرح شائع فرماتے ہیں کہ ایک ہزارتپ دق کے مریضوں کے اسباب مرض تپ دق

ا ہے جسم خاص کے پٹھوں کوخراب کرنے کے سبب یا گل ہوئے اور باقی ایک سود وسرے ہزاروں اسباب کے سبب۔

" كهر كچهتائ كيا موئ جب چران وكسكيس كهيت"

پورے پر ہیز کے ساتھ اس کا علاج عمل میں لائیں امیدہے کہ کچھنہ کچھ مرہم پٹی ہوجا کیگی۔

یہ آپ نے ابھی اس سے پہلے پڑھ لیا کہ جب مادہ مخصوص پتلا ہوجا تا اور تھوڑی تھوڑی رطوبت اکثر ثکلتی اور بہتی رہتی ہے تو نالی میں اس رطوبت کے

آج ہیسنجل جاؤ۔اس بلاکے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ہوشیار- ہوشیارایئے آپ کوسنجالؤ ذراصبر کرو۔ہم تمہارے والدین سے کہتے ہیں کہ جلدتمہارا

با قاعدہ نکاح کردیں' اوراگروہ دمریکریں توخمہیں اجازت ہے کہتم خود بول اٹھؤیا خودکسی مناسب جگہ نکاح کرلؤ لوگ اس کو بے حیائی کہیں مگر ہم نہ کہیں

گےاس نا یاک عادت ہے تو بچو گئے جان ہے تو ہاتھ نہ دھوؤ گئے اگر خدانخواستہ نصیب دشمناں کو کی صحف اس بری عادت کا شکار ہو چکا ہے تواسے ہمارا

در دمندانهٔ مخلصانه مشورہ کہ خدارااشتہاری دواؤں کی طرف مائل نہ ہونا' نظر مجر کر بھی نہ دیکھنا' بید دسراز ہر کا پیالہ ہے جو ہونا تھا ہولیا' سب سے پہلے سیچے

دل سے تو بہ کرواور پھرکسی اچھے تجربہ کارتعلیم یافتہ طبیب کے پاس جاہئے بغیرشر مائے اسے سارا اپنا کیا چٹھا سنائے اور جب تک وہ بتائے با قاعدہ

تم نے دیکھا کہمبارک دین اسلام نے تہمیں سب سے پہلے ہتعلیم دی کہ خدا کوحا ضرونا ظرجا نوآج دنیا سے چھپ کر برائیاں کر بیٹھتے ہو بیسو چو کہ

وہ تو دیکے رہاہے اس سے پچ کر کہاں جا کیں گےاس نے زنا کوحرام کیا'اس کی سزابتائی'اس نے لواطت کوحرام کیااس پرسزامعین فر مائی کہاس و نیامیس سے

سزائیں دی جائیں کہ آخرت کےعذاب سے چکے جائے کیکن اپنے ہاتھوں اس انمول خزانہ کو ہر باد کرنا ابیاسخت گناہ مخبرایا گیا کہ دنیا کی کوئی سزا بھی

ا پسے شدید جرم کے لئے کافی نہیں ہوسکتی جہنم کا دردناک عذاب ہی اس کا معاوضۂ دنیا میں اس فعل کے مرتکب کی صورت پر خدا کی ہزاروں لاکھوں

ناكح اليد ملعون

(ترجمه) ہاتھ کے ذریعے اپنی قوت کونکا لنے والاملعون ہے۔

اس پر برہان قاطع و دلیل ساطع اور قیامت میں ان زانیوں سے زیادہ سخت عذاب جن پر دنیا میں حد نہ قائم کی گئی کشداس عذاب سے بچتا اور دنیا و

قلم حیا کے سبب اشک ندامت بہا تا ہے زبان کہتے ہوئے لڑ کھڑ اتی ہے دنیااس کو بے حیائی ہے تعبیر کرے مگریہ حیا کاسبق ہے بے حیائی و بے غیرتی

کونا پید کرنے کے لئے بیدرددل کا بیان ہےاصلاح کی غرض ہے کہنا ہےاور کیا کہنا ہے؟ وہی ایک خطاب ہے جونو جوان مردوں ہے تھا'ان عصمت کی

دیویوں ان نرم ونازک گلاب کی پتیوں ہے جن کوز مانہ کی ہادسموم کملانے کے لئے تیار ہے جن کا چمن ابھی بہار دکھانے بھی نہیں پایا' ہمیں ڈر ہے کہیں

خزاں کا شکار نہ ہوجائے اس لئے کہ جمو کئے آ رہے ہیں' فیشن پرستی اور نام نہاد آ زادی حقیقتا گنا ہوں کی زنجیروں میں گرفتاری اور پابندی نے ان کی

نئ تہذیب کی ہوابقیہ ممالک کے طبقہ نسوال کو بھی اس طرف دھکیلے جارہی ہے عفت وعصمت 'شرم وغیرت آج یورپ کے زنانہ ہازاروں میں

رِغور کرنے پر ثابت ہوا کہان میں سے186عورتوں سے کثرت سے ملنے کےسبب اس مرض میں مبتلا ہوئے144مسرف اپنے ہاتھوں اپنی قوت کے ہر باد کرنے کے سبب' باقی دوسرے امور بعض اسباب سے 124 پا گلوں کا امتحان کرنے سے معلوم ہوا کدان میں سے 24 صرف اپنے ہاتھوں سے

رہنےاورسڑنے کےسبب بسااوقات زخم پڑ جاتے ہیںاوروہ زخم بڑھتے بڑاقر حدڈ التے ہیںاول اول پیشاب میںمعموی جلن ہوتی ہے'پھرمواد آ نا شروع ہوتااورجلن بڑھتی ہے یہاں تک کہ پراناسوزاک ہوکرانسانی زندگی کواپیا تکٹے بنادیتا ہے کہاس وقت آ دمی کوموت پیاری معلوم ہوتی ہےاسی طرح ضائع کرتے کرتے مادہ رقیق ہونے کےسبب خود بخو د بلاکسی خیال کے پیشاب کے بعد یاپہلے یاپیشاب میں ملا ہوانکل جائے گااس مرض کا نام

جریان ہے جوتمام خرابیوں اور بہت سے شدیدترین امراض کی جان (خودکردہ راعلا ہے نیست)

اگرچەاس غلطاكارى كےسببجىم ميںالىي خرابياں پىدا ہوجاتى ہيں كەاصلى حالت پرآنااور پھروہى ابتدائى كيفيت يانا دشوارى ہى نہيں يقيبتا ناممكن ہے ای لئے ہم کہتے ہیں کہ خدارا بچو ہوشیارر ہوجنون جوانی میں اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی نہ مارنا' ورنہ عمر بحر پچچتاؤ گے اس وقت ہمارا کہنا یا و آ ئے گا سر پکڑ کرروؤ گے اپنی جان کو کھوؤ کے تکمیے

آ خرت کو نیاه نه کرنا ـ

اپنے ماتھوں اپنے گلے پر عورتوں کی چھری :

تباہی اور بربادی کا بیڑ ہ اٹھایا ہے یور پین خوا تین کے حالات سے عبرت لو۔

نظری المختر آلین صالا کدرب نے اپن کام میں یہ فضضضن من ابصاد هن (عورتیں اپنی آکھیں نی رکھیں) فر مایا سرے آپل شخر گئے بدن کھنے گئے حالا نکدرب نے و لیضو بن بعضو هن علی جیو بهن (وه عورتیں اپنا گھو گھٹ اپنی کر ببانوں میں ڈالیں) کہران کی شریمی حیاؤں کی جتایا نبیاری بیٹیو اس کا بے جااستمال تبہاری جانوں کو بھی حیروں کی جتایا نبیاری بانوں کو بھی حروں کی جانیا نبیاری بانوں کو بھی حروں کے سر بھی اس طرح ہاکت میں ڈال دے گا بھیے مروں کی جانیں ہلاک ہوتی ہیں یقینا تبہارے ذمہ بھی آل کا الزام ای طرح آئے گا جیے مروں کے سر آتا ہے دھو تا ہے دھوتا پڑے گئے جی مروں کی جینا کہ بھی مروں کا حشر ہوتا ہے۔

' بیٹی ان کو وہ زیروست گناہ جس کی سزا سوورہ جس کی سزائی جس کی سزائی روں سے ہلاک کیا جانا۔ اسلام نے یہووریت نے عیسائیت نے اورونیا کے ہر ذہب نے مقرری تہمارے لئے بھی ویسائی سرائی مروں کے لئے ہاں ہاں ذراتم خورسے اس حدیث کو پڑھو۔

العین زنا ہا النظر و الوجل زناہا المشمی و الافن زنا ہا الاستماع و الید زنا ہا البطش و اللسان زنا العین زنا ہا النظر و الوجل زناہا المشمی و یصد ق ذالک او یک ذب الفوج علی کرم کی طرف دیکیا آئی کھی از بی وں سے اس کی طرف چیان کیروں کا زنا وں سے اس کا کام منزا کان کان کازنا زبان سے اس کے ساتھ بیروں کازنا ورشرمگاہ اس کی تعدین کے ساتھ بیروں کازنا ورشرمگاہ اس کی تعدین کرے گیا اس کے تبلادے گیا۔

ڈھونڈے ہے بھی نہیں ملتی' مصروشام کےعلاقوں میں تا پیدہوتی جارہی ہے۔ بچی تھی تھوڑی ہی ہندوستان کی گلیوں یہاں کے کوچوں اورمحلوں بلکہ بعض

مکانوں کی چہار دیواریوں میں کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے کیاوہ وفت بھی آ نے والا ہے کہ ہم اس گراں ماییکو یہاں بھی نہ پائیں گے۔نوخیزنو جوان غیرمحرم

لڑ کیوں میں آتے جاتے ہی نہیں بلکہ بنسی دل لگی بھی کرتے ہیں حالانکہ نبی ملک نے ابن ام مکتوم جیسے نابینا کوبھی گھر کی چہار دیواری میں اپنی از واج کے

سامنے نہ آنے دیا۔

ین اگرشرمگاہ تک نوبت پیچی توبیسب گناہ بدکاری کے بڑے تخت گناہ کے ساتھ ملک کر بڑے بن جا کیں گے۔ کیاتم نے سنا' حدیث میں آیا ہے سرکار دوعالم اللے نے فرمایا۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ خدا غیرمحرموں کود کیھنے والوں اور جن کی طرف دیکھا جائے ان پرلعنت اور پھٹکار بھیجتا ہے

خدائے قدوس نے اپنے نبی میں سے تہارے بارے میں یوں فر مایا ہے۔

**و قل للمو منات یغضضن (سورہ نور)** یارسولالٹھائی مومنہ عورتوں سے فرماد پینچ کر فرراا پی آ تکھیں نیچی ہی رکھیں اورا پیٰی شرم گاہ کی حفاظت کریں اورا پیخ سنگار نہ دکھا کیں مگروہ چیز جو کھلی ہی رہتی ہے اپنا گھوٹکھٹ کریبان پر ڈالے رکھیں 'اپنا ہناؤ سنگارسوائے اپنے شوہر باپ اخسر یا سکے بھائی یا سکے بھتبجوں یا بھانجوں یا عورتوں غلاموں یا

> من زینتھن و تو ہوا الی اللہ جمیعاً (سورہ نور ' آیت 31) دکھانے کے لئے یاؤں سے دھک دین سب کے سبال کراللہ سے تو ہکریں۔

ا پسے کمیرے مردوں ان سے پچھفرض نہیں رکھتے یا اپنے بچوں کے سواجن کو ابھی عورتوں کے اسرار کی خبر ہی نہیں کونہ دکھا نمیں نیز اپنا چھپا ہواسڈگار۔

بیا تنا زبردست ہدایت نامۂ تمہارے ہی حق میں نازل ہوا بھہیں اس قدرا حتیاطیں کیوں بتائی گئیں؟ اس لئے کہتم پرنسل انسانی کی بقاء وتحفظ کا دار ہ مدار ہےتم میں اگر ذرای بھی کوئی خرابی آئی تونسلیس کی نسلیس اورقو میں کی قومیں تباہ و ہر باد ہوجا کیں گئ تمہاری او تا دمیں فطر قالژ کرنے والےتم جس کوسدھاؤگی و واس طرح سدھیں گے جس حال میں تم کودیکھیں گےاس کی نقل وہ بھی کریں گے ہتم پڑھلوا چھی طرح سمجھ لو کہ عفت وعصمت جیسا قیمتی زیوراور جواہرات اخلاق میں اس سے بہتر جو ہر دنیا کے پر دے پر کو کی نہیں۔ تههیں توالی تہت اور فتند کی جگہ ہے بھی بیخے کی ضرورت ہے حدیث میں آیا۔

اتقوا مواضع التهم

اس جگدے بچ ہی رہو جہال تہت لگنے کا اندیشہو۔

لا يخلون رجل بامراة الاكان ثالثها الشيطان (ترمذي)

ہوشیارر ہنامردوعورت اگر تنہائی میں کسی جگہ ہوتے ہیں توان میں تبسراایک شیطان ضرور ہوتا ہے۔

الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء

شیطان متاجی کی طرف بلاتا اور بے حیائی کے بے ہودہ کا موں ہی کا حکم کرتا ہے۔

مردتو مردُّ عورتوں کے ساتھ بھی ایسی خلوت کہ وہ تمہارے چھے ہوئے بدن کودیکھیں تمہارے لئے ممنوع بلکہ حدیث میں صاف آیا نی ملک فی نے فرمایا

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل والمراة الى عورة المراةولا يقصى الرجل الى الرجل في ثوب

واحد ولا يقصى المراء ة الى المراء ة الى المراء ة في ثوب واحد

کوئی مردسی مرد کے ستر کی طرف اورکوئی عورت سے متر کونہ دیکھے اورایک مردسی

ہے دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑ ااوڑ ھاکر نہ لیٹیں۔

قربان جائے اس طبیب امت حکیم ملت نگ رحمت علیقہ کے کہ جنہوں نے عورت کوعورت کے ساتھ بھی ایک بستر پرایک حیا در میں راحت کرنے سے منع

فرما دیا۔مردوں میں جس طرح اس حرکت سے قوم لوط کے تا پاکٹمل کا اندیشۂ عورتوں میں بھی اسی فتنہ کا ڈراور جونقصان طبی و دینی مردوں کی اس

نا یا ک حرکت سے پیدا' وہی عورتوں کی شرارت وخبا ثت ہے ہو پدا جس طرح مرد کے جسم کے لئے عورت کے جسم خاص کے سواد وسری کوئی چیز مناسب

ہوہی نہیں سکتی فطرت کے قاعدہ کے تو ڑے کا نتیجہا گرمردوں میں بیہوگا کہ جسم خاص کی رگیں پٹھے دب کر ہمیشہ کے لئے خراب وہر باد ہوجا نمیں عورت کا

جہم اس ہے بھی زیادہ نازک ولطیف وذراس بے جارگڑ ااور ناموز وں حرکت سے عمر بھر کے لئے بالکل نکما ہوجائے گا۔اپنے ہاتھ کی انگلیاں یااور کوئی

چیز یا بحض او پری رگڑ ااورغیرمعمولی حرکت جسم کی حالت ہرصورت میں نتاہ کرنے والی اورعمر بھرکے لئے بیکار بنانے والی پہلاصد مەزم ونازک جھلی میں

خراش پیدا کرکے درم لائے گا۔اس درم کےسبب بار بارخواہش پیدا ہوگی بار بارک حرکت سے مادہ نکلتے نیٹلا ہوگا اور د ماغ کے پٹھوں پراثر پہنچے کر

خفقا تا ورجنون کے آثار نمودار ہوں گے۔ دوسری طرف اپناخون اس انداز سے بہانے کے سبب قلب کمزور ہو ہے ہوشی کے دورہ پڑیں وہ اپنی جن اور

بجوت پریت جورات دن گھر گھر آ فت ڈ ھاتے رہتے ہیں۔ یہ نپلا مادہ ہروقت تھوڑ اتھوڑ ارستے رہتے مقام کو گندا بنا کرسڑائے گا۔اس میں زہر ملے

کیڑے پیدا ہوں گےزخم بھی ہوجائے تو کچھ تعجب نہیں' پیشاب کی جلن اس کی خاص علامت مادہ کا ہروفت بہنا' تمام پٹھوں اورعضلات کوڈ ھیلا بنا کر

معدہ' حکر گردہ سب کافعل خراب کرے گا اورسیلان الرحم کا مرض جواس زمانہ میں بلائے عام اور وبائے خاص بنا ہواہے' گھر کرے گا آئمکھوں میں حلقہ'

چېره پر بےرونقی ہروقت کمرمیں درو بدن کالجلجا پن ذراہے کام سے چکرانا' دل گھبرانا' بات بات میں چڑ چڑا پن تمام بدن کا ہروقت نڈھال رہنا' آخر

خفیف حرارت کا بڑھتے بڑھتے پرانا بخار بننااور تپ دق کے مرض لاعلاج میں گرفتار ہوکرموت کا شکار ہونااس نا پاک حرکت کے نتائج ہیں بعض ہے بجھھ

مردوں کی طرح شایداس خببیث عادت میں مبتلاعورتوں نے بھی بیہ خیال کر رکھا ہوگا کہاس میں کوئی گناہ نہیں حاشا' یوں کہو کہ غیرمحرم سے ملناایسا

گناہ نبیں جس کی سزاسودرہ پاسٹکساری کہاس گناہ کے سبب اگر بیسزاد نیامیں مل گئی تو آخرت کے عذاب سے نجات ہوئی مگراپنے آپ یا دوسری عورتوں

کے ذریعہ شرمنا کے صورت اختیار کرنا'الی بخت مصیبت میں ڈالتا ہے کہاس کی سزاکے لئے دنیا کا کوئی بدترین عذاب بھی کافی نہیں ہوسکتا اس کے لئے

جہنم کے وہ د کمتے ہوئے انگارےاور دوزخ کے وہ ڈراؤنے زہر ملے سانپ اور پچھوہی سزا ہیں جن کی تکلیف جاری و ہاتی رہے صاحب شریعت علیہ

مهیں پہلے ہی بتایا گیاہے

یہ یا در کھو کہ شیطان وہی ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔

اورمردول عورتول كيلئة ايك حكم سنايا ..

الصلوة والسلام نے توصاف بتا دیا کہ۔

## السحاق بين النساء زنا بينهن

عورتوں کا آپس میں (خاص صورت سے )ملناان کا آپس کا زناہے۔

پھرتا کیدفر مائی۔

# لا تزوج المراءة المراءة ولا تزوج المراءة نفسها فان الزانية التي تزوج نفسها

نہ عورت عورت کے ساتھ مقاربت کرئے نہ عورت اپنے ہاتھوں اپنے آپ کوخراب

كرے كيونكہ جوعورت اپنے ہاتھوں اپنے آپ خراب كرتی ہے وہ بھی يقيناً زانيہ

غیب کی خبریں لانے والے'اچھی ہاتیں بتانے والے آئندہ واقعات سنانے والے اس زمانہ کا نقشہ تھیٹی کربتا گئے' آج ہم احکام دین بتانے میں شر مائیں تو شرم نہیں بے حیائی ہے۔ جواس کو چھپا نا چاہیں' وہ بے حیا' کل خدا کو کیا منہ دکھا ئیں گئے دیکھود بکھواس ز مانہ کا پورا خا کہ دیکھوا یک ایک بات کو برابر کرلوا درخدا کے غضب اور عذاب سے ڈرو۔حضورا کرم کھیے فر ماتے ہیں۔

عشر خصال عملها قوم لوط بها اهلكو ا وتزيد هاامتي خلصة ايتان رجل بعضهم بعضا ورميهم بالجلاهق والخذف والعبهم بالحمام وضرب الافوف و شرب الخمور و قص اللحية وطول

لشارب والصفير والتصفيق ولباس الحرير و تزيدها امتى خلصة ايتان النساء بعضهن بعضا

دس عادتیں ہیں جنہیں قوم لوط نے اختیار کیا اور اس لئے وہ ہلاک کر دی گئی میری امت ان دس پر ایک اور زیادہ کرے گی (1) مردوں کا مردوں کے

ساتھ بدفعلی کرنا (2)غلیل ہازی کرنا (3) گولیاں کھیلنا (4) کبوتر ہازی کرنا (5) ڈھول ہاہج بجانا (6) شرامیں پینا واڑھی منڈوا نا یا کتروا نا (7) موقچھیں بڑھانا (9)سیٹی اور تالی بجانا (10)مردوں کا رکیٹم پہننا اور میری امت ایک عادت اور زیادہ کرے گی کہ عورتیں عورتوں سے خاص طریق پر

ہ ج اورلوگوں کوخبر ہویا نہ ہومگر ہم جانتے ہیں۔واقعات ہمارے سامنے ہیں کہاڑ کیوں کے مدرسوں میں کیا ہور ہاہے ہمیں سیبھی معلوم ہے کہ گھر کی چہار دیواریوں میں بند ہوکرکوٹھڑیوں میں چھپ حیسپ کس طرح نسل انسانی کا خون بہایا جار ہاہے یا اللہ ہماری ہ تکھیں کیا دیکیے رہی ہیں ہمارے کا ن کیا

س رہے ہیں جنون جوانی مردُ عورت دونوں کودیوانہ بنایا ہے'' حیا''شرم کے مارےا پنامنہ چھپائے کسی گوشہکوہ یا کنار دریا پر جاہیٹھی شرم وغیرت حیا کے سبب پردے سے باہز ہیں آتی۔

الهی رحم فرما ہمارے بچوں اور بچیوں کوعقل دےشعور دے کہ وہ اپنے بھلے برے کو سمجھیں خداوندانہیں ایمان دے اپنا خوف دے کہ وہ دین مذہب کو جانیں اس کے احکام کو پہچانیں تیری مرضی کے مطابق چلیں اور تیری رضامندی کی طلب میں مریں۔ وما توفيقي الامن عندالله العلى الاعلى وصلى الله تبارك و تعالىٰ على حبيبه ونبيه سيدنا ومولانا

محمد ان المصطفى وعلى له وصحبه اهل التقى والنقى وابنه وحزبه في مامضي وفي مابقي تمت بالخير